بسماالله الرحمٰن الرحيم لِيُحِقَ الحَقَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

## الامام محمد قاسم النانوتوي كى فكر

19

بدلتے حالات میں مدارس کی ترجیجات (مدور)

> از فخرالاسلام الهآبادي

مطب اشر فی بمحله خانقاه دیوبند موبائل ۹۰۸۴۸۸۲۷۰ ـ

Email-hkmfislam@gmail.com

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم لِيُحِقَ الحَقَ وَيُنِطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

# الامام محمدقاسم النانوتوي كىفكر

اور

## بدلتے حالات میں مدارس کی ترجیحات

( دارالعلوم دیوبند کے موسسین کے مقاصدعالیہ، نیچریت کامفہوم و مصداق اور متعدد شکلیں مثلاً افادیت پیندی ( Utility )، ''حقیقت پیندی' ( Realism ) ''دنسانیت' ( اسانیت' ( السانیت ' السانیت' ( السانیت ' السانیت ' اور مغر فی علی گڑھاور تشکیلی ندوہ ، پنج دوشعور = شعور قاسم اور شعور سرسید – فکرنا نوتو ی کی روثنی میں ادب، تاریخ ، اور مغر فی علیت ہے اعراض کا سبب ، پنج معقولات کے داخل درس ہونے پر اعتراضات کرنے والے ( ا ) علامہ سیرسلیمان ندوی ( ۲ ) علامہ سیرسلیمان ندوی ( ۲ ) جناب ابوالکلام آٹراو ( ۵ ) جناب سلمان حسین ندوی کے فکری التباسات : علم کلام ، علما ء کا کا کا کا گا کا علی علوم میں پیش رفت یہ کرنا تسخیر کا کنات سے خود کو دوررکھناوغیرہ سے متعلق ۔ دیگر مفکر بن سدیر ' الشریعة' ، بعض درو مندول کے اضطرابات بمععلق نصاب تعلیم ، حضرت نا نوتو گ کے دائے کروہ فصاب تعلیم پر ایک نظر عصر حاضر میں معقولات وفلسفہ کی شدید ضرورت - ( اصول قاسم اور شریح محصانوں کی منزائل سائنس اور جدید فلاسفرز کے اصول کی روثنی میں ) اصول قاسم اور اہلی مدارس کے تعظات - ( مولا ناریاست علی ظفر بجنوری مدظلہ کی ہدایت کی روثنی میں ) ، نصاب قدیم دید کے ساتھ لیے دجہ آو پرش کا ضرر ( نموذ ج آو پرش کا ضرر ( نموذ ج آو پرش کا ضرور ( ناموذ کی کے افادات اور جدیدا فکار کے تناظریں ) ۔ وجہ دید کے ساتھ لے دجہ آو پرش کا ضرور ( نموذ ج آو پرش کا ضرور ( نموذ ج آو پرش کا ضرور ( نموذ ج آو پرش کا ضرور ( نموذ کی آور کی کے نافر میں ) ۔ ودید یو کی کے دو پر کی کا کار کے تناظریں ) ۔

از فخرالاسلام الهآبادي

مطب اشر فی ؛ محله خانقاه دیوبند موبائل ۹ • ۹ ۰ ۸ ۴ ۸ ۸ ۹ ۰ : ـ

Email-hkmfislam@gmail.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم لِيُحِقَ الحَقَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

#### فهرست مضامين

باب = = ۱۱م المدارس دارالعلوم دیوبند کے موسسین کا متیازی وصف اور اُن کے مقاصد عالیہ ص = ۷ باب = ۲۰ نیچریت (Naturalism) - ص = ۱۰

- ۱ الف = نیچریت کالیس منظر! "انسانیت (Humanism)" کی حقیقت – ۲۴ – ب= نیچریت کامفہوم ومصداق اور متعدد

نكليل

لانانان) (Realism) افادیت پیندی (Utility)

باب == ٣ فكرد يوبند ، تحريك على گرهاورتشكيلِ ندوه = ١٨

بندوه کا منشور – ص ۲۰ بنداستِ فهد: مصلحین امت کے تعیین میں خلط و تلبیس، نیان اسولوں کے انتساب میں تعلیم بندا کو انتساب میں تعلیم بندا کہ بندا کے انتساب میں تعلیم بندا کے

باب-= الصابِ تعليم ص=٢٨

ہے۔ جزیاول = ادب، تاریخ ، اور مغربی عقلیت ہے۔ ۱۰ اول ؛ الف = ادب ہے ۱۰ اول ؛ ب= تاریخ ۲۰ اول ؛ ج = ادب وعقلیت میں مغربی اصولوں کی تقلید کرنے والے چندا جم مفکرین (۱) خواجہ الطاف حسین حالی (۲) شمس العلماء شیلی نعمانی (۳) محقق عبد الما حدوریا بادی

باب۵=معقولات کے داخلِ درس ہونے پراعتراضات س=۸ س

(۱) سرسید (۲) علامه بلی (۳) علامه سیدسلیمان ندوی (۴) جناب ابوالکلام آزاد (۵) جناب سیدسلمان حسینی ندوی

اضطرابات سلمان حسینی بشکلِ التباسِ فکری: (۱) پہلاالتباس: متعلق علم کلام-۲) دوسرا التباس: علوم عقلیه کی غرض اور منشامیں۔ (۳) تیسراالتباس (الف): علوم میں تغیرات کا خیالی تخمینه - (ب): فلسفهٔ قدیمه کا قیاس فلسفهٔ جدیده پر - (ج)علم کے اکائی ہونا

(۷) چوتھاالتباس: تحریری تعارض وتضاد — پانچواں التباس: علماء کا کا ئناتی علوم میں پیش رفت نہ کرنا یا پیش رفت کی حوصلہ افزائی نہ کرنا (۲) جھٹا التباس: علم دین اور علوم معاش میں خلط - (۷) ساتواں التباس: ہر تکھے پن کاالزام درسیات پر -(۸) آمھواں التباس: —علماء کے جمود وتعطل کے اسباب: دین و دنیا کی محد و رقفسیر کوجائزر کھنااور سخیر کائنات سے خود کو دورر کھنا۔ (۹) نواں التباس: بنیا د تجزیہ و تجویز کے نام پر- (۱۰) دسواں التباس: عصری علوم کے ماہرین کی رائے لینے کی تجویز- (۱۱) گیار ہواں التباس و لا یہ منکم شنان قوم الخ

باب=۲ چندد يگرمفكرين -س=۵۳

(١) مدير "الشريعة" (٢) منتسبين قاسم

باب ٤= نصاب تعليم كے حواله سے بعض در دمندوں كے إضطرابات - ٥٤

(۱) مولا ناعبدالعلی فاروقی لکھنوی زیدمجدہ ۔مدیرالبدر 🛠 (۲) جناب ندیم الواجدی صاحب مدیرتر جمانِ دیو ہند

باب۔=۸دیو بندمیں حضرت نانوتو کی کے رائج کر دہ نصابِ تعلیم پرایک نظر۔۱۲ ''مروجہ نصابِ تعلیم'' کی بچویز اوراس کی حکمت ﷺ نصابِ درس کی خوبیاں ﷺ نصابِ درس کے وہ اہم امور جن پرسب سے زیادہ غم وخصہ ہے۔

باب ۹ =معقولات اور فلسفه کی ضرورت: افکار جدیده کے تناظر میں – ۲۵

Objective) اور معروضی فلاسفی رہ تحلیلی فلاسفی ( Analytic philosophy ) اور معروضی فلاسفی ( Study) معروضی مطالعہ کو ترزِ جاں بنانے والوں پر افسوس. پھر منطق سے مفرنہیں۔

باب=١٠ معقولات اورفلسفه کی ضرورت از الامام محمد قاسم نانوتوی - ٠ ۷

🖈 کیامنطق وفلسفہ کا پیغاصہ ہے کہان سے شغف رکھنے والےعلوم نقلیہ سے بےزار ہوجاتے ہیں؟

المرسم معقولات کی مندمت مذکور ہونے کی وجہ کم فلسفہ اور معقولات میں اکا بروسلف کی مہارت

باب=۱۱ معقولات اورفلسفه کی تعلیم اورزمانهٔ حال کے اربابِ درس کااضطراب ۲۸۷

مولانااعجاز صاحب رحمه الله كالضطراب المجمية توجيه إضطراب اعجازى المجملة قول صائب :مفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله كي آپ بيتي

باب=۱۲ عصرحا ضرمیں معقولات وفلسفه کی شدید ضرورت – ۷۷

(اصولِ قاسم اورشرحِ تھانوی کی روشنی میں )

﴿ باب= ٣١ اصول قاسم اورابلِ مدارس كِ تحفظات - ٨٧

( جامع المعقول والمنقول مولانارياست على ظفر بجنوري مدظله كي ہدايت كي روشني ميں )

باب=۱۲ درس كتابون كاطريقة تدريس – از حكيم الامت مولانااشرف على تضانوي – ۸۰

ہے۔ حلّ مطالب پر اِکتفا کرنا چاہیے، غیر ضروری نقریر مناسب نہیں ہی استاذ کے لیے بات کی پینج مناسب نہیں ہی مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کے درس کی خصوصیت ہے حکیم الامت حضرت نضانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے درس کی خصوصیت ہے۔ کستھیں اکا بررحمۃ اللّٰہ علیہم

کے لیے قابلِ لحاظ امر 🏕 اِستعداد کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ 🖈 اِستعداد کے مواقع 🖈 زبان کھل جائے ، بولنے کاعادی ہوجائے ، اِس کاانتظام

باب=١٥ معقولات وفلسفه كالإطلاقي ببهلو – ٨٢

درسیات میں معقولات کی ضرورت: قرآن کریم سے مثالیں مثال (۱): مثال (۲): مثال (۳)

منطق کے بغیر آدمی درسیات پڑھانہیں سکتا: حضرة الاستاذ عارف باالله مولا ناصدیق احمدصاحب 🖈 آپ بیتی از مولف

🛠 علوم عالیہ کے لیے علوم آلیہ کی ضرورت ہے 🛠 دور جدید میں جن حضرات سے دین کونفع ہوا ، وہ معقول ہی کی بدولت ہوا ( حکیم الامت )

🛠 مدارس کواصول صحیحہ سے سروکار ہے مجمل جدید کارعب کافی نہیں۔ 🖈 نصابِ قدیم وجدید کی بے وجہ آویزش اوراُس کا نتیجہ

الم خرابی کااصل سبب بزرگوں کے طریق سے بنیازی

باب=۱۱۱۲مل علم کی خدمت میں – ۸۷

۲-۲۱الف=گفتگو کاسرسری جائزه (تلخیص)

☆-١١ب=مشورے، گزارشیں اور تجویزیں: (۱) اسلام پر پڑنے والےشبہات کے ازالہ کے لیے تجویز ﴿ ٢) چندمسئلوں کوجانچنے کی تجویز

باب= ۱ علوم جدیده کا پیدا کرده مسئلهٔ خیروشر - ۹۰

- ١١ الف = عقلی استدلال 🛠 - ١٤ ب = خير وشر ، مجلائی – برائی کااصول اہلِ مغرب کی نظر میں

﴾- ∠اج=خيروشر، بھلائی – برائی کامعیار — ازالامام محمدقاسم النانوتو گ

خيروشركامحسوساتي معيار 🛠 خيروشركاعقلي معيار

اصول=ا: "عقل موجدِ معلومات نهمیں مخبر معلوبات ہے" 🖈 باریک فرق معلوم کرنے کامسکلہ، اور عقل کے التباسات

اصول=۲: جو چیزمطلوب اہم اور اور مقصو دِ اعظم ہوتی ہے، اُسی پر بھلائی ، برائی کا اِمحصار ہوتا ہے کہ نیک وید ، بھلا، برا ،خیر وشر کے اطلاقات

سائنسی طریقهٔ کار Scientific method یعنی حواس یا حسیات کے ذریعہ حقائق کا إدراک 🖈 جس بات پر انسان کی بھلائی برائی موقوف ہے، اُس

کے دریافت کرنے کاطریقہ ہم اصول = ۳: انسان کامقصود اہم اور مطلب اعظم نفع کے کام کرنااور تقصان کے کاموں سے بچنا ہے

انسان کے اجزاءتر کمیبیہ ﷺ (۱)عقل سے غرضِ اصلی نیک و بدکی تمیزاور تھلے برے کو پہچا ننا ہے۔ اور ﷺ نتیجۂ بحث: بعضے کام تھلے اور بعضے برے یقنا ہیں

اصول=۷: عقل اورقوت عمل میں رابطہ ما کم اورمحکوم کا ہے۔ قوت عمل عقل کے لئے وہی در جدرکھتی ہے جوقلم کا تب کے لئے اصول=۵: جو چیز کسی کے حق میں خدا نے اول سے نافع پیدا کی ہے، وہ اس کی رغبتِ طبع ہوتی ہے اور کسی سبب خارجی ہے اس سے متنفر ہوجائے ، تو اس کا اِعتبار نہیں۔ای طرح جو چیز کسی کے لیے خدائے علیم نے موجب نقصان بنائی ہے، اس سے بالطبع نفرت ہوا کرتی ہے

Scientific method یعنی حواس یا حسیات کے ذریعہ حقائق کا ادراک:

رغبت ونفرت كى مثالين المنطق صول فطرت كى حقيقت اور عقلِ سليم

اصول=٢: كامل طبيب روحانی كے نسخه میں كى بیثى جائز نهيں : الله اس بات كو يا در كھنا جاسيے كه بهت كار آمد ہے

اصول=2:طبیب روحانی ایس بات بتلائے کہاس کا ہونا بہت سے سامان پر موقوف ہو: توسامان کافراہم کرنا، کی بیشی میں داخل نہیں

اصول=۸: مجلائی برائی ہرشی کی ازلی ہے۔اصول=۹: عقل وروح کے لیےمضرونافع اعمال کانام بی مجلائی برائی ہے اصول=۱: دین حق کے کرنے مذکرنے کی ہاتیں وہی ہیں جن سے عقل صاف اور روح پاک کورغبت یا نفرت ہو اصول=۱۱: دین حق مرغوب طبع ہوتا ہے

اورفروعی غذائیں: اور فروعی غذائیں اور فروعی غذائیں: اور فروعی غذائیں: اور فروعی غذائیں: اور فروعی غذائیں اور فروعی غذائیں اور فروعی غذائیں اور فروعی غذائیں اکراصول غیر تغیر پذیر ہوں، فروع میں تفاوت ہو، تو کچھ بعیر نہیں

اصول=۱۱:روح کوبدن پر ہربات میں قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے اصول=۱۳: طبیعت کی رغبت کا اثر تب بی ظاہر ہوگا جب کہ النی تھیں دور تھیں ہے۔ کہ دین حق جب مرغوب طبیعت کے موافق عمل درآمد کرنا چا ہیے؟ ہے امراض روحانی کو مرض نہ سمجھنے کی مثالیں: (۱) مثال: معاشر تی امراض (۲) مثال: معاشر تی امراض عادات (۱) مثال: معاشر تی امراض عادات (۱) مثال: امراض عادات (۱) مثال: موروثی امراض کے امراض (۳) مثال: امراض پیشہ (Occupation)) مثال: موروثی امراض ہے تبدیلی زمانہ سے احوال واحکام میں تبدیلی ہے اصول = ۱۱: ہرعمل کسی نہ کسی مرتبے کا حسن وقتی رکھتا ہے ہے اختتا می التماس

بسمالله الرحمٰن الرحیم لِ یُحِقَّ الحَقَّ وَیُنظِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ بدلتے حالات میں مدارس کی ترجیحات باب=ا(اشارات)

باب—=۱۱م المدارس دارالعلوم دیوبند کے موسسین کاامتیا زی وصف اوراُن کے مقاصدعالیہ

یام ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ کا ۱۸ علی قائم ہونے والے دار العلوم دیو بند کے مقاصدِ عالیہ جنہیں اُس کے بانیوں خصوصاً اِمامِ قاسم نانوتویؓ اور امام ربانی حضرت مولا نا رشید احمد گنگو ہیؓ نے متعین فرما یا،مولا نا محمد یعقوب نانوتویؓ نے وضاحت کی،اور حکیم امت مجد دِعصر ومتکلم زمانہ حضرت مولا نا اشرف علی تضانویؓ نے شرح فرمائی، اُن مقاصدِ عالیہ سے دوسرے اداروں کو کوئی نسبت نہیں۔ اِس بات کواگر ایک فقرہ میں ادا کیا جائے ،تو کہا جا سکتا ہے کہ موسسین دیو بند کے 'پیش نظر سوائے دین کے اور کچھنہیں تھا۔''اوروہ یہ تمجھتے تھے کہ:

" مسلمانوں کواس وقت؛ بلکہ ہروقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اُن کے دین کی حفاظت ہے، اور دنیا کی صرف اُتے جھے کی جس کو دین کی حفاظت میں دخل ہو۔" (دیکھتے امداد الفتاوی ج۲ س۲۳۰)

#### بسىماالله الرحمٰن الرحى لِ يُحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

#### باب—=۱۱م المدارس دارالعلوم دیوبند کے موسسین کاامتیا زی وصف اوراُن کے مقاصدعالیہ

یام ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ کلا ایم میں قائم ہونے والے دار العلوم دیوبند کے مقاصدِ عالیہ جنہیں اُس کے بانیوں خصوصاً اِمامِ قاسم نانوتو گن اور امام ربانی حضرت مولا نا رشید احمد گنگو بی نے متعین فرما یا ہمولا نا محمد یعقوب نانوتو گن نے وضاحت کی ، اور حکیمِ امت مجد دِعصر ومتکلم زمانہ حضرت مولا نا اشرف علی تضانو گن نے شرح فرمائی ، اُن مقاصدِ عالیہ سے دوسرے اداروں کو کوئی نسبت نہیں۔ اِس بات کو اگر ایک فقرہ میں ادا کیا جائے ، تو کہا جا سکتا ہے کہ موسسین دیوبند کے دبیش نظر سوائے دین کے اور کچھنہیں تھا۔' اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ:

"مسلمانوں کواس وقت؛ بلکہ ہر وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اُن کے دین کی حفاظت ہے، اور دنیا کی صرف اُسنے حصے کی جس کو دین کی حفاظت میں وخل ہو۔" (دیکھے الدادالفتادی ج۲ ص ۲۳۰) اِس مقصود کو پیش نظر رکھ کر تعلیم کی راہ سے مسلمانوں کی ترقی کے لیے بنگال سے شروع ہونے والی پہلی کو ششش (۱۸۹۳) سے لے کرآج تک کے اداروں کا جائزہ لیجئے ، تو دیو بند کا فرق وامتیا زنظر آجائے گا اور یہ معلوم ہوجائے گا کہ جن مدارس نے اپنی فکر میں یا جن اداروں نے ''اپنی قرمیل یا جن اداروں نے ''اپنی فکر میں یا جن اداروں نے ''اپنی فکر میں و دنیا دونوں کو جمع کرنا چاہا ہے'' ، (۱) ایسے اداروں کے لیے بروئے کارلائی جانے والی ، یا اُن کے نمائندوں کی طرف سے پیش کی جانے والی جن بندیل ہو بند کے بعض اوصاف ذکر کرتے سے پیش کی جانے والی تجویزیں اگر دیو بند میں روار کھی جائیں گی ، تو دیو بند کے بعض اوصاف ذکر کرتے ہیں ، کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تضانوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

حاشیہ (۱) جبیبا کہ علامہ سیرسلیمان ندوی نے دارالمصنفین کامنشور ذکر کرتے ہوئے ، ندکورہ اعلامیہ شائع کیا تھا، (ملاحظہ ہو معارف جون ۱۹۲۷، شذرات سلیمانی ') اور بہی منشور ندوہ کا بھی مشہور ہے، دوسری طرف امام ربانی مولانار شیداحم گنگو بی نے ندکورہ موقف کورد کرتے ہوئے صاف طور پر فرمادیا تھا کہ: ع=ایں خیال است ومحال ست وجنوں۔ )

میں تھی وہ کسی میں بھی نددیکھی۔اپنے کومٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے اور جامع ہونے کی وجہ میاس کے مصداق تھے: بر کفے جام شریعت بر کفے سندانِ عشق ہم ہوس نا کے ندواند جام وصنداں باختن۔'(ملفوظ جام عوہ) مفتی محد تقی عثانی مد ظلہ کو لکھے گئے ایک مکتوب میں حضرت مولانا محمدز کریا کا ندھلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

'' پیارتے تقی کیا کیالکھواؤں؟ ہمارے اکابر جنہوں نے دارالعلوم ومظاہر علوم کی بنیا در کھی تھی ، اُن کا اِخلاص اور مکارم اخلاق اور عاسن اور علام کے اسن افعال اور شریعت وطریقت کی جامعیت عجیب چیزیں تھیں ، یہ حضرات ہر علم سے واقف ، معقولات اور منقولات کے سمندر کے شناور اور ساتھ بی لِنفسی ، تواضع اور فنائیت کے مجسمے تھے۔ سب بچھ ہوئے ہوئے اپنے نز دیک ، پچھ بھی نہ تھے۔ اہل سنت و الجماعت کے مسلک سے میکسر ہلٹا اُن کو گوار انہ تھا۔ فقہ خفی کے مضبوطی سے مقلد تھے اور عدم تقلید کو گمرا بی کا پیش خیمہ سمجھتے تھے۔''

اس کے بعد جب دور بدل گیا، تو حالات بدل جانے کی شکایت کرتے ہیں:

''آج میں اپنی آنگھوں سے دیکھر ہا ہوں کہ وہ امتیا زی ہو ن مٹ رہی ہیں جو اپنے اکابر کاطر ہَ امتیا زھیں۔… صرف رسمیہ الفاظ اور شاعرا بہتسم کے مضامین کی بہتات رہ گئی ہے۔'(از مدید منورہ او شعبان ۱۹ مسایھ انحواز البلاغ 'ضوص اشاعت کراپی ) اِسی کی طرف تو جہ حضرت تھا نو سی جھی دلا چکے تھے کہ:

''مدرسہ اپنے بزرگوں کے مسلک پر رہے ۔… اگر یہ بات مدرسہ میں سے جاتی رہی ، تو ہونا نہ ہونا برابر ہے۔''' جب اپنے بزرگوں

کے طرز کوچھوڑ دیا ، تو پھر نور کہاں ، ہرکت کہاں؟''(ملفوظ ج اے ص ۳۳۸)''اب اِس وقت سب پچھ ہے ۔… دہ جو ایک چیز تھی جس کو روح کہتے ہیں ، وہ نہیں رہی۔'(ملفوظ ج اے ص ۹۵)

موجودہ حالات میں عصرحاضر کے اداروں سے مواز نہ بیجئے ، تو گو ہر کت اورنوراب بھی ہے ؛ لیکن دوراول کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس کی کونظر حکیم الامت زائل ہونا بتلار ہی ہے ، اُس کا سبب دریافت طلب ہے کہ وہ سبب کیا ہے ؟ لیکن ابھی عرض کیا جاچکا کہ اپنے بزرگوں کے طرز اور مسلک کوچھوڑ نا، اس کا سبب ہے ۔ اگر چہچھوڑ ااب بھی نہیں ہے ؛ لیکن جس کی کو حکیم امت کی تشخیص ترک سے تعبیر کرر ہی ہے ) اِس کا ''سبب فاعلی'' کیا ہے ؟ وہ ہے نیچر بت ؛ کہ جس طرح ہوا میں جراثیم سرایت کرجاتے ہیں ، تو اُس وقت کسی کے لیے بھی خود کو اُس کی سمیت کے ضرر سے محفوظ رکھ پانا مشکل ہوتا ہے ، بالکل بہی صورت حال نیچر بت کی موست ہے ۔ '(ملفوظ نے ہیں جراثیم سرایت کرجاتے ہیں ، تو اُس وقت کسی کے لیے بھی نود کو اُس کی سمیت کے ضرر سے محفوظ رکھ پانا مشکل ہوتا ہے ، بالکل بہی صورت حال نیچر بت کی موست ہے ۔ '(ملفوظ ن

نیز فرماتے ہیں: پہلے توغیبت ہی سے بچنامشکل تھا،اب اگر کوئی شخص اس سے پی بھی لے تو نیچریت سے تونہیں پی سکتا۔

حضرت کااشارہ اس طرف ہے کہ طلبہ میں آزادی ،غیرنصابی سرگرمیاں، اپنی نمائش وشہرت سے دلچین ، اساتذہ اور بڑوں کے سامنے جرأت و لے باکی، انجمن سازی تعلیم میں بھی الیسی چیزوں کی طرف رغبت جن سے معاصر تعلیمی اداروں کی نظر میں رونق ووقعت ہو؛ لیکن اصل مقصود میں حارج ہوں۔ اسی طرح ان چیزوں سے اعراض وسستی جودین کی حفاظت کے لیے تو مفید ہوں؛ لیکن معاصر ادارے آئہیں ہدفِ ملامت بناتے ہوں۔ بیر جھانات روح تعلیم کے منافی بیں ، اور بزرگوں کے جاری کیے ہوئے طرز سے دور لے جانے والے بیں۔ اور بیر مضرا ترات متعدی ہیں ؛ کیوں کہ پھر انہی طلبہ کے ہاتھ میں استاذ کی حیثیت سے تعلیم وتر بہت آتی ہے تو اپنے خیالات وافکار طلبہ میں منتقل کرتے بیں۔ کشاں کشاں وہی ایک چیز جس کوروح کہتے بیں ، غائب ہوجاتی ہے۔ اِس کو صفرت نے نیچر بت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت کا مشورہ ہے کہلی وفکری طور پروہی طرز اور نیچ اختیار کرنا چا ہے جواس کے بانیوں کا تھا۔ لیکن یہ وال ابھی تشیر جواب ہے کہ نیچر بت کیا چیز ہے؟ اس لیے لازم ہے کہ پہلے نیچر بت کا تعارف کرادیا جائے۔

#### باب-=۲ نیچریت (اشارات)

نیچریت جے انگریزی میں نیچرلزم (Naturalism) کہتے ہیں، اور جے عہدجدید کی عربی میں فطرت کہا جانے لگا۔ یہ ایک جدید فلسفیا نہ تصور ہے

جس میں نیچرل حالات یعنی اشیاء کی طبعی خصوصیات و خواص ، مادی اسباب اور فطری قوانین (طبعی قوانین) پر اِنحصار کے ساتھ مابعد الطبیعاتی اسباب و حالات اور روحانی قدروں کا اِ تکار ہوتا ہے۔ یہ تواس کی تعریف ہوئی۔... تاریخی پس منظر کے لحاظ سے اِس کا ابتد کی ظہور مغرب میں نشاۃ ثانیہ کی شکل میں ہوا۔سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو طبعاً کسی قیداور ضابطہ کا پابند ہونا پہند ہو کا پہند ہونا پہند ہو کا پہند ہونا ہونا ہونا پہند ہونا کی مذہبی بند شوں سے آزادی کی خواہش نے معاشر ہیں روحانی دینی عقائد کی جگہ ایک نئی اور جدا گا نہ لہر دوڑ ائی جس میں اُن انسانی مفادات کے تحفظ کی فکر کی گئی جس میں غدائی احکام کی دخل اندازی نہ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دہری شم کے ادب، سوفسطائی فلسفہ ، آرٹ ، اور خیالات کوتمام پورپ میں پھیلا یا گیا۔ یہی تحریک تھی جو 'انسانیت (Humanism)'' کے نام سے مشہور ہوئی۔

#### باب = ۲ نیچریت (Naturalism)

#### الف= نيچريت كالپس منظر

نیچریت جسے کیم الامت حضرت تھانوی دینی مزاج کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں ، اور فرماتے ہیں کہ:

''نیچریوں کے دل میں عظمت دین نہیں ہوتی ہے۔۔۔۔اور بیمرض عظمت کی کمی کامتعدی ہے۔ نیچریوں کی مجالست سے فوراً اس کا تعدیہ ہوتا ہے۔'' (ملفوظات جلد ۱۲ ص ۵۳) وجہاس کی بیہ ہے کہ''نیچری ہر چیز کوعقل کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں حالاں کہوہ کسوٹی ہی کھوٹی ہے۔''

اِس قسم کے فقرول سے حضرت ؓ نے اپنے ملفوظات میں نیچریت کی حقیقت اور اُس کا ضرر بیان فرما یا ہے، اس لیے اِس عنوان سے متعلق ایک سیر حاصل گفتگو ضروری ہے ۔

نیچر بیت جے انگریزی میں نیچرازم (Naturalism) کہتے ہیں، اور جے عہد جدید کی عربی میں نوطرت کہا جائے لگا۔ یہ ایک جدید فلسفیا نہ تصور ہے جس میں نیچر لی حالات ایعنی اشیاء کی طبعی خصوصیات و خواص ، مادی اسباب اور فطری قوانین (طبعی قوانین) پر اِنحصار کے ساتھ ما ابعد الطبیعاتی اسباب و حالات اور روحانی قدروں کا اِ لکار ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی تعریف ہوئی لیکن اصطلاحی اور اِطلاقی حیثیت سے نیچریت کا مفہوم نہایت و سیع ہے، جے آئندہ ہم واضح کریں گئے۔ پہلے وہ گئے۔ پہلے اِس نیچریت کا تاریخی پس منظر ذکر کیاجا تا ہے۔ تاریخی پس منظر کے لحاظ سے اِس کا ابتدئی ظہور مغرب میں نشاۃ عادید کی شکل میں ہوا۔ سب سے پہلے وہ تمام لوگ جوطبعاً کسی قیداور صنابط کا پابند ہونا لیند نہ کرتے تھے، ایسے باحیت پسندوں نے انفراد بیت اور انفرادی آزادی کے عنوان سے تحریک شمروع کی۔ اِن کی مذہبی بند شوں سے آزادی کی خواہش نے معاشرہ میں روحانی دینی عقائد کی جگہ ایک نئی اور جداگا نہ لہر دوڑ ائی جس میں اُن انسانی مفادات کے تحفظ کی فکر کی گئی جس میں خدائی احکام کی دخل اندازی نہ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دہری قسم کے ادب، سوفسطائی فلسفہ، آرٹ، اور خدیالات کو تمام یورپ میں پھیلا یا گیا۔ یہی تحریک تھی جو ''نسانیت (Humanism)'' کے نام سے مشہور ہوئی۔

#### "انساننيت(Humanism)"

ہیومنزم یا''انسانیت' سوفسطائی فلسفہ پر مبین' فلسفیانہ اوراد بی تحریک ہے جو چود ہویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں اٹلی میں پیدا ہوئی اور وہاں سے یورپ کے دوسر سے ملکوں میں پھیل گئی جو بالآخر جدید ثقافت کی تشکیل کے اسباب میں سے ایک سبب بنی۔'' یتحریک اپنی اصل کے اعتبار سے وتی الہی اور ہدایت ربانی کی ضد ہے جس کا مقصد تصور ضدا، تصور رسول اور تصور آخرت کوختم کر دینا ہے۔ یہ فلسفہ ایک ایسار جحان دیتا ہے جو انسانی تجربوں کی تشریحات کوہر طرح کے فلسفہ کا اولین مرکز توجہ قرار دے کراس بات پر اصرار کرے کہ اس کام کے لیے انسانی علم کافی ہے۔ اس تحریک کے مقاصد یہ تھے:

(۱) آزادی: ذہنوں کو مذہبی فکر ہے، مذہبی عقائد ہے بغاوت پرا بھارنا، ہرطرح کی آزادی اور ہوی وہوس کی پیروی اِس تحریک کابنیا دی مقصد تھا۔

- (۲) آزادخیالی: مذکوره تحریک ِ 'انسانیت' ۹ اویں صدی میں آزادخیالی کی علمبر دار بنی ۔ اِس کا حاصل یہ ہے کہ عقیدہ اورفکر میں انسان تقلیدوا تباع سے آزاد ہوکرخوداپنی عقل اور تجربے سے عقائداور خیالات طے کرے۔
- (۳)رواداری: اِس کا حاصل مذہبی افراد میں دینی حمیت کو مفقود کرنا، تا کہ مذہب پر کیا جانے والا ہر طعن برداشت ہی نہیں پیند بھی کیا جانے لگے۔ (۳) تاریخ کی اہمیت : یونانی دہریوں کو اپنا مرقع بنالینے پر ابھارنا، اور بحیثیت جدید ثقافت کی وراثت کے، اس کے جاری وساری رہنے کویقین بنانے کے لیے اِس مجم کا آغاز ہوا۔
- (۵) سائنس: ہیومنزم نے جدید سائنس یعنی ایسے کلم کی بنیا دڑا لی جس کا مقصد انسانی اذبان کوخدا، رسالت، آخرت اورخیروشر کے تصور سے آزاد کرنا تھا۔ اِسی سے پرسنلزم کا ظہور ہواجس نے انسانی عقل کوعقل کل قرار دیا۔
- (۲) ریشنلزم: دنیا کی حقیقی صداقتوں کو گرفت میں لینے کے لیے استخراجی عقل کی قوت کافی ہے اور اِس کا بنیادی میدانِ کارنیچرل سائنس ہے۔عقل ہی آخری اتھارٹی ہے، تمام عقائد قابل ردہیں جوعقل کے مطابق نہ پائے جائیں۔ پریشنلزم کا حاصل تھاجس کی روح کا ویں اور ۱۸ ویں صدی میں یورپ میں پیدا ہونے والی شخصیتوں اوراُن کے خیالات سے مربوط ہے، پریشنلسٹ کہلاتے ہیں جومذ ہبی عقائد کوخیالی اوبام قرار دیتے تھے۔

کبھی یہی''انسانیت'' وجودیت (Existentialism) کی شکل میں ظاہر ہوئی جس نے یہ دعوی کیا کہ''کائنات تو صرف انسانی معروضیت کی ہے۔ اس انسانی کائنات کے علاوہ کوئی کائنات نہیں۔''اسی خیال کے لوگ یورپ میں تعلیم کے ہر شعبے میں چھا گئے۔ یورپ کے معروضیت زدہ خیالات سائنس کا سخصال ہیومنزم اور ریشنلوم کی اس مغر بی تہذیب نے سب سے زیادہ کیا۔''
کی حقیقت میں داخل ہو گئے۔''وا قعہ یہ ہے کہ لفظ سائنس کا استحصال ہمیومنزم اور ریشنلوم کی اس مغر بی تہذیب نے سب سے زیادہ کیا۔''

ہیومنزم کے زیراثریفکریں یورپ میں برگ وبارلانے لگیں، اور اِس نے ایسے رجالِ کارپیدا کیے جن کے افکار اور اصولوں نے تمام یورپ کو اپنے گھیرے میں کے لیا۔ کوئی علم وفن کوئی تہذیب اِن کے دائرۃ اثر سے باہر نہ رہا۔ڈیکارٹ، اسپنوزا، لائد نٹر، والٹیر اور پھر بعد کی صدیوں میں کانٹ، فشتے ، شوپنہار، جیگل، مارکس

اینگل میکس و بیروغیرہ نے دنیا بھر کے بڑے اہم علوم وفنون کی بنیادیں رکھیں اور اُن کی ماہیت میں ، اُن کے طریقہ کارمیں ، اُن کے مسائل میں ، اُن کی تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج اور دریافت ہونے والے اہداف میں اُنہیں استعمال میں لائے جانے والے مقاصدا ورمتعین کیے جانے والے اہداف میں ہیومنزم اور ریشنلزم کے عقیدے سمودیے۔

تاریخ کا جائزہ یہ بتا تا ہے کہ مذکورہ تحریکوں نے انسان کو بیہ بات سمجھادی اوراُس کی گھٹی میں یہ بات پلادی کہ'' وہ اپنی عقل کے استعمال کرنے اورا پنی مرضی کے مطابق فیصلے کر نے میں بالکل آزاد اور تق بجانب ہے۔ جو بات اُس کی عقل میں نہیں آتی یا جس کی اُس کے حواس نمسہ تصدیق نہیں کرتے ، وہ بے حقیقت شی ہے اُس کا الکار لازم ہے۔ یہی فکر اُس مغربی گراہ سائنسی فکر میں بدل گئی جس کوسائنٹفک میں تھڈ کہتے ہیں۔'' اِس کے ذریعہ تمام عالم کو ہمیو منائز اور ریشنا نز کیا گیا ، یعنی 'انسانیت' اور' عقلیت' کا حالی بنایا گیا۔ اِن تحریکوں کے چلانے والے اپنے زمانے کے بہتریں دماغ ہے جنہوں نے ملم وفن کے بڑے شاہ کار اختراع کیے ، اور نہایت کر آمداصول واکتشافات دریافت کنندہ ہوئے۔ یہ سب ہمیو منسٹ (انسانیت کے ملمبردار) کہلاتے ہیں۔ یہدانشور معاشرہ میں حکومت کے اعلی مناصب پر فائز تھے ، یورپ کے دماغ پر بان کا قبضہ تھا۔ ان کی زندگیاں اِن کی فکر کی عکاس تھیں ، یعنی یہ خود اباحت پیند تھا در اِن میں سے اگر اخلاقی طور پر بہترین لوگ تھے۔ اِن کے افکار کے اثر ات ہمر طبقے پر پڑے۔ دوسری طرف معاشرہ میں خوش حالی پیدا ہوئی اور' دولت کے بھیلاؤ نے زاہدانہ اصولوں کو کمز در کر دیا۔ مردو تورت اُس اخلاق سے چڑھنے گئے جوغر بت اورخوف کے سبب پیدا ہواتھا۔ اور جو ، اب اُن کے جذبات اور دسائل کے برخلاف جار ہا اخترائی اُس وقت تک

معصوم ہیں جب تک وہ جرم ثابت نہ ہوجائیں۔ عورت کی لذت شریعت کی پابندیوں پر غالب آگئ۔' اِن خیالات کے تحت جو ذہن پیدا ہوا، اُس نے''جدید انسان''(Modern man) کی تشکیل کی۔ پیجدیدانسان خوبصورتی کادلدادہ، شہرت کا بھوکا، اورانفرادیت پیندتھا، تواضع کونفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ فنون لطیفہ میں وہ اب محض سادہ فنکار نہیں رہ گیا تھا جو بے نام رہ کرا جتاعی طریقے پر اپنی فنکاری کامظاہرہ کرتا جیسا کہ عہدوسطی میں ہوتار ہا تھا۔ اب وہ ایک منفر داور علیحہ شخصیت تھا۔ (عالم اسلام کی اخلاقی صورتِ عال از اسرار عالم۔ ۵۲ تا ۲۷

ای ''انسانیت'' کی فکراورتصور کو لے کر، جب علوم وفنون میں کاوش کی گئی تو اُن'' کے بابعد الطیبیعا تی پہلؤں کونظر انداز کیا گیا وران کو صرف دنیا وی مفاد اور بہبود کا ذریعہ بنایا گیا۔'' دنیوی مسرت وفوش حالی کی فراہی عقل کا فریفہ شہرا عقل کی مدد سے قدرت کے منصوبوں کو دریافت کرنا اور انسان کا ایک پیدائش حق ، کہ وہ دنیا میں نوش رہنے کے لیے آیا ہوں پر پشیمان ہونے، اور رنج کی زندگی گزار نے، جق کو صاحب حق تک پہنچانے کی غرض سے انسان کے لیے، دنیوی نوش عالی فراہم کرنا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے بڑی مسرت کی تلاش مقصود زندگی قرار پایا ۔ انسان کے اپنے مفادات کے لیے، دنیوی نوش عالی فراہم کرنا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے بڑی مسرت کی تلاش مقصود زندگی قرار پایا ۔ انسان کے اپنے مفادات کے لیے، اُسے بہت دیا گیا کہ وہ خدائی قوانین کی مداخلت کے بغیر معاشرت اور سیاست کا نظام چلانے کے لیے اپنے قوانین تجویز کرے ۔'' عوام کی عکومت، عوام کے ذریع عوام کے لیے'' کے فارمو لے کے تحت عوام کافہم وموقف فیصلہ کن قراپایا۔ اور جن چیروں کوعوام الناس نے سراہا، اُس کو حقیقت سے جا اِن کا۔ روایتی طریق ، ذبی عقیدے، دینی احکام اور دینی شخصیات لیا عترار؛ بلکدائئ تنقید و تضحیک شہریں۔ قدیم نظر بے اور تصورات تنزل پذیر ہوتے چلے علی اور انسانیت'' کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ کریں، قوم اور ملک کی دنیوی ترقی میں رکاوٹ جنے کا خطرہ پیدا نہ کریں۔ (دیکھے نظریہ طریق میں اس کا تصورا ب نیچر سے وابست ہوگیا۔

''انسانیت'' کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ کریں، قوم اور ملک کی دنیوی ترقی میں رکاوٹ جنے کا خطرہ پیدا نہ کریں۔ (دیکھے نظریہ طریق میں اس کا تصورا پر جنی ہوا کرتی تھی میں رکاوٹ جنے کا خطرہ پیدا نہ کریں۔ (دیکھے نظریہ میں اس کا تصورا ب نیچر سے وابست ہوگیا۔

## -۲ب= نیچریت کامفهوم ومصداق اورمتعددشکلیں

جهال تك نيچريت كاتعلق بيتوسائنسى عقيده ك تحت إس كاتصورييب كه:

''نادہ کی حرکت وحرارت سے نظام عالم قائم ہے۔ نیچرل یاطبعی قوانین (Natural or Scientific laws) اِس کے نظم کو بحال رکھتے ہیں۔''نیچر یا فطرت کے اِن قوانین میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ سائنس نے چول کہ فطرت کے راز ہائے سر بستہ کو کھولا ہے؛ اس لیے وہی علم ،حقیقت اور صداقت کا مصداق بن سکتا ہے جو سائنس سے حاصل کیا جائے ۔ یعنی ''نیچر بیت اس اعتقاد اور یقین کا نام ہے کہ ہرشی اپنی طبعی خصوصیات اور اسباب کے تحت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماور اسے طبعیات اور روحانی تو جیہات سرے سے قابلِ التفات ہی نہیں۔ یہ نیچر ، عالم کی ہرشی میں پایا جا تا ہے، خود انسان کے اندرون میں بہی نیچر ہوتا ہے جو نیر وشر کا فیصلہ کرتا ہے ۔ ظواہر اشیاء اور مظاہر فطرت کے علاوہ کوئی شی حقیقی اور واقعی درجہ نہیں اختیار کرسکتی۔ مظاہر فطرت اصولوں کے ماسواکسی حقیقت کی قطعیت اور سچائی کا اعتقاد نہیں کیا جا سکتا۔ تمام قدریں اضافی ہیں جو انسان کے معاشرتی ارتقا کے نتیجہ میں عمر انی عوامل کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔''

ایسی نیچریت کوفطریت کہتے ہیں۔ اِس کا معاشر تی ہدف انسان کوہر طرح کی پاکیزگی اور تصورِ پاکیزگی سے الگ کردینا بہنسی اور ذوقی بےراہ روی میں مبتلا کرنا ہے۔ اس مقصود کے لیے جوتصنیفات وجود میں آئیں، اُن میں صاف لکھا گیا کہ: ''لذت لینا ہی سب سے بڑا انسانی خیر ہے۔ جوآخری مقصد ہے تما مانسانی اعمال کا، قوانین جوشہروں میں نافذ ہیں اُن کا سبب دراصل''افادیت' ہے جواس کے بدلہ میں لذت کی پیداوار کرتے ہیں۔… پاکیزگی کے لیے کسی مافوق انسانی اعمال کا، قوانین جوشہروں میں نافذ ہیں اُن کا سبب دراصل''افادیت' ہے جواس کے بدلہ میں لذت کی پیداوار کرتے ہیں۔… پاکیزگی کے لیے کسی مافوق انفطرت ہستی یا ہدایت کی ضرورت نہیں۔' اِن کتابوں میں دکھلا یا گیا کہ آخرت اور بعث بعدا لموت کچھنہیں۔ مذہب کی اصل حقیقت انسان کو اِسی دنیا میں مدد پہنچا ناسے۔ (عالم اسام کی اخلاق صورتِ عالی از اسرار عالم۔ ۲۵ تا دی ''انسانی زندگی کے لیے نہ کوئی اِدی اور مقتدا ہے اور نہ ہی کوئی روحانی مرجع و ماوی۔ کسی بھی قسم کی روحانی ناسے۔ (عالم اسلام کی اخلاق صورتِ عالی از اسرار عالم۔ ۲۵ تا دی ''انسانی زندگی کے لیے نہ کوئی اِدی اور مقتدا ہے اور نہ ہی کوئی روحانی مرجع و ماوی۔ کسی بھی قسم کی روحانی

قدر نهیں، کوئی روح ، کوئی خدانهیں ؛اس لیے کوئی مذہب بھی نهیں۔ "(انٹرنیٹ: ہسٹری آف الاسل) حقیقت ایسندی:

ای نیچریت کی ایک شاخ حقیقت پندی ہے۔ حقیقت پندی (Realism) ایک اصطلاح؛ بلکہ ایک فن ہے جس کا تعلق ناول نگاری، ڈرامہ نو لیک ہے۔ سا ۃ شانیہ ہے جی اس فن نے معاشرہ میں اعتبار حاصل کر لیا تھا؛ لیکن ۹ او یں صدی میں ہنرک ایسن (۱۹۰۲ اما ۲۹۰۱ تا ۲۹۰

#### فطرى مذبهب كاتصور:

این خیال کے تحت یہ باور کیا گیامذہ ب کی بنیا دآسان، سادہ اور قانونِ قدرت کے ابتدائی اصولوں پر مبنی ہونی چا ہیے۔ یعنی مذہب کے اصولوں کو انسان اپنی غبارخواہش میں آلودعقل پر اورظوا ہر فطرت پر پر کھ کر طے کرے گا کہ یہ اصول نیچر کے موافق ہیں یانہیں۔

#### افاديت پيندي (Utility):

صحیفہ فطرت سے بانوذ اخلاقی اصولوں کے تحت افادیت کے نظریہ کا بانی جرمی پیشم (The Principles of Moral and Legislation-۱۷۸۰) میں اور اخلاق کے اصول''(۱۸۰۰-۱۸۰۱) میں اور اخلاق کے اصول''(۱۸۰۰-۱۸۰۱) میں اور اخلاق کے اصول''(۱۸۰۰-۱۸۰۱) موروں کے اصول ''(۱۸۰۰-۱۸۰۱) میں اور اخلاق کے اصول ''(۱۸۰۰-۱۸۰۱) موروں کے اسلام کیا ہے۔ جان اسٹیورٹ مل رابرٹ اووین اور جان اسٹیورٹ میں رابرٹ اووین اور جان اسٹیورٹ میں رابرٹ اووین اور جان اسٹیورٹ میں مقصود کی صول یا بی کے لیے مذہبی خیالات کی اصلاح کے خوالہ سے اِس نے چار چیزوں کو اہمیت کے ساتھ پیش جان آسٹن نے اِس کے کام کوشہرت دی مقصود کی صول یا بی کے لیے مذہبی خیالات کی اصلاح کے خوالہ سے اِس نے چار چیزوں کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا: (۱) مساوات مردوزن (Right to divorce)) عورتوں کو بھی طلاق دینے کا اختیار (Papal right for women)) فعل ہم جنسی کے مذموم ہونے اور جرم ہونے کی استرقاق یعنی غلامی کوظلم بتا کر آسے باطل قرار دینا (Decriminalization of Homosexuality)) فعل ہم جنسی کے مذموم ہونے اور جرم ہونے کی مخالفت (Decriminalization of Homosexuality)

#### حياتياتي نيچريت، بقائے اللح:

بقائے اصلح در حقیقت حیاتیاتی نیچریت کاسائنسی رجحان ہے۔اس سائنسی رجحان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کوزندہ رہنے کی گئن ہے،اوروہ اپنے وجود کے لیے کوشاں ہے۔اورا پنے وجود کے لیے کوشاں رہنے والے باقی رہنے (survival of the fittest کرجاتے ) ہیں۔اس کو بقائے اصلح (survival of the fittest

#### ) کہتے ہیں۔ اِس کامکمل فلسفہ ڈارونزم کی حقیقت میں بتلایا گیاہے۔

## - ۲ج = تعلیم میں نیچریت

تعلیم کے باب میں نیچریت کے حوالہ سے جن امور کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے، ان میں سے بعض یہ بیں:

- (۱) '' فطرت کی پیروی کرو'' ("follow nature")، نیچریت کاسب سے ظیم اور مقبول مقولہ ہے۔ یہ نیچر کا واچ ورڈ ہے یعنی یہ ایسا خاص لفظ ہے جس کے استعال سے بیلوگ دوست، شمن میں تمیز کرتے ہیں۔
- (۲) پچوں کے لیے''فطری ماحول مہیا کرنا چاہیے؛ نہ کہ تربیتی ضابطوں اور بزرگوں کی اخلاقی قدروں کے تابع بنا کر، پیدا کردہ مصنوعی ماحول۔''کیوں کہ اہل نیچر کے نز دیک فطرت ہی سب سے عظیم مربی و معلم ہے۔''
- (۳)''انسانی زندگی کا خاص ہدف فطری ماحول میں انفرادیت کااستخکام ہے؛اس لیے تعلیم کامقصد اِسی انفرادیت کوتر قی دینا ہے؛لیکن عین اسی کاوش میں ضمناً بین الاقوامی قدروں کے تناظر میں بعض ذاتی وساجی دلچسپیاں بھی گوارا کی جاسکتی ہیں۔''
- (۴) خود کوظاہر کرنے بنمایاں ہونے اور نمائش کے مواقع کی فراہمی ۔اس حوالہ سے زیادہ سے زیاہ خوثی ،لطف ولذت ،دل بہلانے والے امور ،عریاں تصاویر ومناظر ،مخربِ اخلاق فنون لطیفہ سے شغف مطلوب ہیں کہ کہیں محض خشک تعلیم سے افسر دگی نہ طاری ہوجائے ۔اور اس باب میں طالب علم کے ابتدائی وجدان اور فطری تحریکات ہی اصل رہبر ہیں ۔کسی تشم کی مذہبی قدر اور خدائی احکام کی مداخلت کی حاجت نہیں ۔صلاحیتوں کو ابھار نے کے نام سے ہم نصابی سرگرمیاں۔
- (۵) غیرنصابی سرگرمیوں کے تحت طلبہ یونین کا قیام سوفسطائی ثقافت کورواج دینا،اور،رقص،غنا،آرٹ، بے حیائی بلم،ڈرامہ، ہرقسم کے کھیل بعض علحدہ بعض مخلوط طرز پر،لڑ کے،لڑکیوں کی مخلوط تیراکی وغیرہ۔
- (۲) اِس ہدف کوسا منے رکھا جائے کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشی، اصل مقصود ہے اور فر دمعا شرہ کے لیے نہیں؛ بلکہ معاشرہ فرد کے لیے ہے۔

  (۲) جس طرح سائنسی مضامین کاعلم سائنگف اسٹڈی کے لیے ضروری ہے؛ اسی طرح تاریخ کا نصاب میں شامل ہونا بھی اس لیے ضروری ہے کہ

  اِس سے موروثی ثقافت کی طرف رجوع کرنے، اور رہنمائی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ زمانۂ حال کامقابلہ ماضی سے کیا جائے اور مستقبل کا

  پلان طے کیا جائے۔ اور یہ اندازہ کیا جائے کہ بقائے اصلح کے تئیں دنیوی ترقی اور خوش حالی کے تناظر میں ہم کس مرحلے پر ہیں۔
- (۹) نیچریت نے اگر چہ ۱۹ یں صدی میں انسان کے ضمیر کی آواز اور اندرونی وجدان کو کچھ کچھ سلیم کیا ہے؛ لیکن یہ بھی، سب مادی ہی پہلوہیں، حقیقت یہ کہ نصاب تعلیم اور تعلیم کو انف کے ساتھ وہ روحانیت اور مذہبیت کے اتصال کوزیادہ وقعت نہیں دیتی۔ نصاب تعلیم کے باب میں نیچریت کے زعماء کے خیالات مختلف ہیں۔ کو نیس (Comenius 10 9۲) جوایک معلم، سائنس داں اور متعدد کتا بوں کا مصنف ہے، اُس کا مطالبہ ہے کہ تمام لوگوں کو سب مضامین پڑھائے جائیں؛ لیکن لاک (۱۲۳۲ تا ۱۲ و کے ایک کو ہر مضمون پڑھایا کو پینٹر نہیں کرتا۔ اُس کا کہنا ہے کہ یمکن نہیں ہے کہ ہرایک کو ہر مضمون پڑھایا جائے؛ بلکہ وہی مضمون پڑھائے جانے چا ہئیں جو ضروری ہیں۔

موجودہ معاشرہ جس میں تمام طرح کے افکار جمع ہو گئے ہیں، اُن میں چند مشترک تصورات کے لیے جوزف شیلنگ (۱۸۵۵ تا ۱۸۵۳) کے ذریعہ پیش کے گئے خیالات میں انسانی آزادی کے ساتھ روح اور نیچر کے درمیان ہم آہنگی کو دلائل کی روشیٰ میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اڈاف واہم ڈائسٹر وج (۹۰ کا تا ۱۸۲۷)، انیسویں صدی کامشہور معلم ومفکر ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ تعلیم میں شروع سے ہی اِس امر کا لحاظ رکھا جائے کہ انجام کا رتعلیم کے ذریعہ سماج کو سیکولرائز بنا نے میں مدد مل سکے۔ اسپنسر (۱۸۲۰ تا ۱۹۰۳) سائنس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ثقافتی مضامین (۱۸۲۰ تا ۱۹۰۳)

subjects) مثلاً تاریخ، جغرافیہ فنون لطیفہ آرٹ، نہاری تہذیب اور علم تدن '' ، عمرانیات ، سابی علوم ، ادب وغیرہ کی اِس کے نزدیک ذرا وقعت نہیں۔ وجہ
اِس کی یہ ہے کہ یہ جیوانیات کا آدمی ہے اور ڈارون کا شاگر وہے۔ ڈارونی ارتقاء کو مقبول تعبیر میں بقائے اصلح کے عنوان سے شہرت دلانے میں ، اِس کا اہم رول ہے ؛ اس لیے وہ اُن چیزوں سے بھی دور رہنا چا ہتا ہے ، جو ذہنی سکون کے لیے خیالی طور پر برتی جا ئیں۔ ہر چیز کو وہ مادہ ، حرکت ، توانائی ، بروتو پلا سا (Protoplasm) تباین الافراد ، تنازع للبقا اور انتخاب طبعی کے تناظر میں بقائے اصلح کے بدف کے طور پر دیکھتا ہے۔ جان فریڈر چ ہربرٹ (۲ کے اتا ۱۸۲ ع) فن تعلیم کا ماہر ہے پوسٹ کا نٹین فلاسفر کے طور پر جانا جا تا ہے۔ اس فاسفی سائندال کو ادارہ کا نظم قائم کرنے کے لیے تعلیم میں سائنکالو جی کی تعلیم کو بڑی انہیت دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور جدید فلا افر سائنکالو جی کی تعلیم کو بڑی انہیت دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور جدید فلا افر اور ماہر نفسی جان ڈیولی (۱۸۵۹ تا ۱۹۵۲ ع) جس کے خیالات سابی اصلاحات اور تعلیم کے باب میں دور حاضر میں بڑی انہیت کے حامل ہیں ، علم انفس کو بڑی وقعت سے دیکھتا ہے۔

#### -۲د= دینی مدارس اور خیالاتِ فطرت (نیچریت)

نیچریت کی مذکورہ تمام تفصیل جاننے کے بعد، دینی مدارس کی ضرورت اور خاص طور پر دیوبند کے مقصد تاسیس کوپیش نظر رکھ کرا گرغور کیا جائے ،تو صاف محسوس ہوتا ہے، کہاس کے بانیوں نے نصابِ تعلیم کے حوالہ سے جو کچھاس کے لیے طے کیا، وہ کوئی وقتی فیصلہ یا اِضطرار کی حالت میں کیا گیاا قدام نہ تھا؛ بلکہ خدائے تعالی کی خاص تو فیق اور خاص اِعانت سے ایسی تجویز روبہ ممل لائی گئی تھی جو آنے والے وقتوں میں بھی کھایت کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جاری کیے جانے والے طرز، اصول اورفکر سے متعلق اُس وقت ہی محسوس کرلیا گیا تھا کہ اِس سے انحراف، گویا نیچربیت کو دعوت دینااور گلے لگا ناہے؟اس لیے بعد والوں کے لیے اب بیضروری ہو گیا کہانہی کے طرز اور انہی کے اصولوں پرمضبوطی سے جھے رہیں۔ اِس تناظر میں ،اگرمغر نی افکار کوجن کاذکر کیا گیا، دینیات میں وقعت دی جائے ، یا اُن افکار سےمتاثرمسلمان مفکروں کی رائے کومدارس کے نصاب میں شامل کیا جائے ، پامذ ہب کی تشریح کی ضرورت سے مذکورہ مغربی فنون کی دخل اندازی گوارا کی جائے ،تو اول تو نیچریت اور مذہبیت میں کلی منافات ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے لیکن اگر کھینچ تان کرمذہب کے ساتھ نباہنے کی کوشش کی گئی ،تو پرحقیقت ہے کہ مذہب،خالص نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ را زیے جس کے سبب الایام محمد قاسم نا نوتو کی اور عکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نو کی کے باں نیچریت (یافطرت) اور سائنس کی طرف التفات نہیں کیا گیا؟ بلکہ اِن کی حقیقت اور حدود ذکر کر کے غلوسے اجتناب کی ہدایت کی گئی۔اور اس حوالہ سے جب کہجی کچھاثرات اہل علم میں یا مدارس میں سرایت کرنے کا اندشہ ہوا، یا قلت التفات کے نتیجہ میں کچھاثرات سرایت کر گئے،تو اُن پر برہمی کا إظهار فربایا گیا۔ کبھی نیچریت کا نام لے کر کبھی بغیرنام لیے اُس کی حقیقت ظاہر کردی گئی۔اوریہ بات صرف حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے یہاں نہیں ؛ بلکہ حضرت نانوتویؓ کے بہاں بھی بڑی قوت وشدت کے ساتھ ہے۔ نیچربیت کی حقیقت ،اوراُس کے دوررس مضراثرات بطور خاص ہمارے اِنہی دو ہزرگوں پر منکشف ہوئے اور انہوں نے اسے بیان کیا۔ اِس حوالہ سے حضرت تھانو گی نے اسلام کے دفاعی نظام کوسنجال کرمسلمانوں کے عقائد واعمال کی حفاظت کی۔حضرت نانوتو گی نے غیروں کے مذہبی حملوں سے اسلام کے عقائد کی حفاظت کی ،اور فروع ضرور پیرے متعلق پیدا ہونے والے خلجانات کا جواب دیا۔ بایں لحاظ، آپ کا کام دوحیثیت ہےمتا زہے۔ایک یہ کہ آپ کےمخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں؛ بلکہ دنیا بھر میں علم ،عقل اورفہم کو بروئے کارلانے والےانسان ہیں کہ اُن پر حجت تمام ہو جائے۔دوسرے پیرکہ آپ نے بیمحسوس کیا کہ قدیم سے چلے آرہے اصول جنہیں مسلّم کہا جا تاہے، اُن کامسلم ہونا، واضح کر دیا جائے۔جومسائل تنقیح طلب تھے، اُن کا تجزیه کر کے عقل کے مسلم اصولوں سے براہین قائم کیے جائیں۔اور پیش آنے والے مغالطوں کا ازالہ کیا جائے ،اسی طرح جوشے مسائل تھے، نئے

حالات اورعلوم کے پیدا کردہ تھے، جو نے اصولوں اور نے مسلمات پر بن تھے، اُن کے مسلم ہونے، مطلق (universal) ہونے پر کلام فرمایا جائے ، اُن کی عدود واضح کی جائیں، اُن کاظنی ، یا فرض ہونا دکھلا دیاجائے ۔ اِس مقصد کے لیے مذکورہ ہر دواما موں نے اُس فلسفد سے کام لیا جو درسیات میں متداول رہا ۔ وجہاس کی ہے ہے کہ سلف سے پہطریقتہ کار بلا اِنقطاع ، محفوظ ومنقول چلا آرہا ہے کہ مسلمانوں نے فلسفہ کوایک ذریعہ اور الدون کیا۔ اِس تناظر میں اسلاف واکا ہر نے حقائق اشیاء سے برا بین اخذ کے، اور پھر ہر طرح کے مغالطوں سے عقلی اصولوں کو پاک کیا، اُنہیں کھارا ، اور مدون کیا۔ اِس تناظر میں اسلاف واکا ہر نے سوفسطائیوں کے حالات بھی سامنے رکھے کہ کس طرح انہوں نے ملع کاری کر کے حقیقت کو چھپایا اور غیر حقیق چیزوں کو پر فریب طریقہ سے تھیقت بنا کر پیش کو سوفسطائیوں کے کو کو حقائد و دیالات کے گھپ اندھیر سے میں بھٹکائے رکھا اور اعمال واخلاق میں نفسانیت ، شہوت اور اباحیت کے اُس کرنے کہ کو کو مقائدہ و کو حقائدہ و دیالات کے گھپ اندھیر سے میں بھٹکائے رکھا اور اعمال واخلاق میں نفسانیت ، شہوت اور اباحیت کے اُس فراد ملائل ہوا کہ کو مقائدہ کو اندونروں میں موضوع کے کھاظ سے اِس قدر فرق ہے کہ سوفسطائیوں گراوٹ کے کھاظ ہے اِس قدر فرق ہے کہ سوفسطائیوں کی خلاف ورزی کر کے حاصل کی تھیں ، موجودہ مغر بی مقلروں نے اپنی نظریات ، وافکار جن پر لیول سائنس کو استقبال کے اپنی نظریات ، وافکار جن پر لیول سائنس کو استقبال کے تیاں نظر خواہ سائٹر اِنی اور اسائنس نظر کیا تھائیاں خاصول ، توانین ، نظریات ، وافکار جن پر لیول سائنس کا انگا ہوا کیا جب وہ وہ کو کو فلسفیانہ خاصول نظر فلسفیانہ خاصول نظر کی خواہ کی کھری کو کو کو کھنا کے کہ کو کو کھیا کہ کہ کہ کی کھری کو کھری کو کہ کیا کہ کو کھری کی کو کسل سائنس کو اسٹھر اِن اور کا کھری کی کھری کے کہ کہ کو کھری کو کھری کی کو کسٹور کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کے کھری کو کھری کے کہ کو کھری کے کھری کے کہ کو کھری کے کہ کو کھری کے کھری کھری کے کہ کو کھری کے کھری کو کھری کو کھری کے کھری کے کھری کے کہ کو کھری کے کھری کے کھری کھری کے کھری کو کھری کے کھری کھری کھری کھری کے کھری کھری کے کھری کھری کھری کو کھری کے کھری کھری کھری کو کھری کے کھری کھری کے کھری کھری کھری کھری کھری کو کھری کھری کو کھری کو کھری کے کھری کو کھری کھری کے

ہوتے ہیں۔

ایک بات تویہ ہوئی۔ اِس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ جی یا در کھنے کی ہے کہ اہل سائنس یا اُن کے تبعین جس فلسفہ کا اکار کرتے ہیں ، وہ وہ فلسفہ ہے جس کو متکلمین اور حکمائے اسلام یعنی تحققین صوفیائے کرام نے فاسد اصولوں سے پاک کرنے کے بعد عقلی وشر عی اصولوں کی کسو ٹی پر پر کھ کرمتھ کر کے پیش کیا ہے۔ اِس بنا پر مغر بی سائنس سے متاثر ومعتقد جو مسلمان فلسفہ کی مخالفت کرتے ہیں ، در حقیقت مغالطہ میں ہیں ، اور وہ غیر شعوری طور پر صحیح عقلی اصولوں کا الکار کرتے ہیں ۔ ورحقیقت مغالطہ میں ہیں ، اور وہ غیر شعوری طور پر صحیح عقلی اصولوں کا الکار کرتے ہیں۔ اور جو مسلمان ، سائنس زدہ مغر بی افکار کی حمایت کرتے ہیں ، وہ بھی درحقیقت سوفسطا تیوں کے خیالات کی تائید کرتے ہیں ؛ گویا طل کی تائید کرتے ہیں ؛ گویا طل کی تائید کرتے ہیں ؛ گویا باطل کی تائید کرتے ہیں ۔ کیوں کہ مغر بی سائنسی روش کی ذات ہی میں باطل کی تائید شامل ہے ، اور فلسفہ جو مسلمانوں کے خیالات کی معارض ہے ۔ یہاں ایک بات اور قابلی توجہ ہے کہ اہل مغرب کا عتاب ' حکمتِ ایمانیاں'' کے علاوہ اُس قدیم فلسفہ پر بھی پڑتا ہے جو اُن کے خیالات کے معارض ہے ، کیکن اِس باب میں حکیم الامت حضرت مولا نااشر ف علی تھا نوگ نے ایک بڑی اہم بات یہ بتائی ہے کہ سائنس کے مقابلہ میں تو وہ فلسفہ بھی بہتر ہے جو حکماء سے منسوب ہے :

''لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ فلسفہ کس چیز کانام ہے۔ آج کل کا فلسفہ مادیات سفایہ کے ترکیب و تحلیل یعنی صنائع و بدائع کانام ہے؛ حالاں کہ یہ فلسفہ کی ایک شاخ ہے جو نتمام شاخوں سے ادنی اور خسیس ہے جس کو طبعیات کہتے ہیں۔ اِن کی رسائی مادیات علویہ تک بھی نہیں ، اللہ بیات تو بہت بالا تر ہیں۔'' البتہ پر انے فلسفہ میں اِس سے بچھ تعرض ہے، گواس ہیں عقل کو کافی سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے فلطیاں کی ہیں۔ تا ہم اُن کی نظر اِن فلاسفہ جدیدہ سے بہت دقیق ہے۔'' (ملفوظات ج ۲ س ۱۷۵۱) ج۲۲ س ۲۲۳ کا

اس تناظر میں بدلتے حالات کے تحت دین کی حفاظت اور مذہب اسلام کے دفاع کے حوالہ سے مدارس کی ترجیحات کیا ہیں؟ ، ایک جائز ہ پیش کرنے کی ضرورت ہے ، اور اِس کے لیے لازم ہے کہ پہلے بنیادی اداروں اور تحریکوں کا ایک تعارف ذکر کیا جائے ؛اس لیے آئندہ صفحات میں ہم دیو بند ، علی گڑھاور ندوہ کی فکروں پرروشنی ڈالیس گے۔

## باب=-٣ فكرد يوبند بتحريك على گرهاور تشكيلِ ندوه (اشارات)

کاری او کاری او کاری افکار کے حوالہ سے جو چند إدارے ہندوستان میں قائم ہوئے ، وہ یہ ہیں: (1) دیوبند (کاری اء): خالص دینی ادارہ (۲) علی گڑھ (۵کی اء): قوی مسلمانوں کے لیے دنیوی إدارہ (۳) ندوہ (۱۹۲۸ء): دین – دنیا آمیز۔ (۲) جامعہ ملیہ اسلا مید (۱۹۲۱ء) دنیا – دین آمیز۔ (۵) مدرسۃ الاصلاح کا 191ء): مذہبی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکری کیجائی اِس کا نصب العین قرار پائی۔ فرای کی فکر اِس تحریک کی روح روال تھی اور شیلی بطور مشیر شامل تھے (یعنی شیلی کے زمانہ میں ۱۹۲۲ء سے پہلے ہی اِس کی تحریک آٹھ چکی تھی ۔ فکری اساس پر اِن پائی بنیادی اداروں کا وقفہ وقفہ سے قیام ہوا۔ اگر چہ آخر الذکر ادارہ کے بعد ایک اور ادارہ جامعۃ الفلاح کے نام سے ۱۹۲۲ء میں قائم ہوا؛ لیکن اُس کا نصب العین بھی مدرسۃ الاصلاح کا ہی نصب العین تھا؛ صرف فرق اِس قدر تھا کہ اِس کے طریقۂ عمل میں اور منشور کے نفاذ میں نسبۃ زیادہ شدت تھی۔

لیکن اگر غور ہے دیکھیں، تو فکریں صرف تین ہیں: (۱) دیوبند: یعنی آخرت مقصودیت کے درجہ ہیں۔ (۲) ملی گڑھ: دنیا مقصودیت کے درجہ ہیں اگر کے تحت قومی اور سیاسی بنیا دوں میں (۳) ندوہ: دین اور دنیا دونوں مقصود در باسئلہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا، تو وہ در حقیقت وقت کے سیاسی دھارے اور نیشنلزم کی لہر کے تحت قومی اور سیاسی بنیا دوں پر علی گڑھ سے فلیحدہ ہونے والی تحریک تھی علی گڑھ کے بی افراد نے اسے تشکیل دیا تھا، تحریک کوآگے بڑھانے والے علی گڑھ کے بی طلبہ اور فضلاء تھے جوعلی گڑھ کی ضرورت سے بڑھی ہوئی انگریز نوازی پر معترض تھے۔ پھر اِن تین میں بھی اگر مزید دقت نظر سے کام لیں، توصرف دو فکریں اصولی قرار پاتی بیں۔ (۱) دیوبند (۲) علی گڑھ و وجہ اِس کی ہے ہے کہ خالص دین اور سوائے دین کے اور پھیٹی نظر نہو۔ پیشان تو دیوبند کی ہے۔ (کذا تال عیم الامت صفرت مولانا اثر نے بی تھانوں کی اور اُس کا تکملہ ہے مظاہر علوم ۔ باتی دیوبند کے علاوہ جہاں تک دوسرے اداروں کی بات ہے، توعلی گڑھ کا منشور اور اُس کے بعد کے تیوں چاروں اداروں کے بیار بینا میں میں اور تحریم اور وی تین شورات میں شامل کیا تھا۔

تینوں چاروں اداروں کے منشورات ملاحظ فرمائے، تومحسوس ہوگا کہ اِن سب اداروں اور تحریکوں نے سرسیدا تحد خال کے بی ریفارمیشن (اِصلاح مذہب) کے اصولوں کو کسی قدر تہذیب و تجدید اور جزوی اصلاح و ترمیم اور عنوان کی تید بیلی کے ساتھ ۔ اسینمنشورات میں شامل کیا تھا۔

## باب== س فكرد يو بند بتحريك على گرهاور تشكيلِ ندوه

کاریاء سے کاریاء سے کاریاء تک بنیادی افکار کے حوالہ سے جو چند إدارے ہندوستان میں قائم ہوئے ،وہ یہ بیں: (۱) دیوبند (کاریاء): خالص دینی ادارہ (۲) علی گرھ (۵کیاء): قومی مسلمانوں کے لیے دنیوی ادارہ (۳) ندوہ (۱۹۹۸ء) : دین - دنیا آمیز۔ (۳) جامعہ ملیہ اسلا میہ (۱۹۲۱ء) دنیا- دین آمیز۔ (۵) مدرسة الاصلاح کے 19۲۱ء): مذہبی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکری یکجائی اِس کا نصب العین قرار پائی۔ فرای کی فکر اِس تحریک کی روح روال تھی اور شلی بطور مشیر شامل تھے (یعنی شلی کے زمانہ میں ۱۹۴۱ء سے پہلے ہی اِس کی تحریک اُٹھ چکی تھی ۔ فکری اساس پر اِن پانی بنیادی اداروں کا وقفہ وقفہ سے قیام ہوا۔ اگر چہ آخر الذکر ادارہ کے بعد ایک اور ادارہ جامعة الفلاح کے نام سے ۱۹۲۲ء میں قائم ہوا؛ لیکن اُس کا نصب العین بھی مدرسة الاصلاح کا ہی نصب العین تھا؛ صرف فرق اِس قدر تھا کہ اِس کے طریقہ عمل میں اور منشور کے نفاذ میں نہ بیّزیادہ شدت تھی۔

لیکن اگر خور ہے دیکھیں، تو فکریں صرف تین ہیں: (1) دیوبند: یعنی آخرت مقصودیت کے درجہ ہیں۔ (۲) علی گڑھ : دنیا مقصودیت کے درجہ میں اگر خور ہے دینا دونو استعادہ مقصودیت کے درجہ ہیں۔ (۲) ندونوں مقصود ہونے دوالی تحریک تعنی علی گڑھ کے بی افراد نے اسے تشکیل دیا تھا، تحریک کو آگے بڑھا نے والے بطی گڑھ کے بی طلبہ اور فضلاء تھے جوعلی گڑھ سے علیحہ ہونے والی تحریک تن علی گڑھ کے بی افراد نے اسے تشکیل دیا تھا، تحریک کو آگے بڑھا نے والے بطی گڑھ کے بی طلبہ اور فضلاء تھے جوعلی گڑھ سے علیحہ ہوئی اگریز نوازی پر معترض تھے۔ پھر اِل تین میں بھی اگر مزید دقت نظر سے کام لیں، توصرف دو فکریں اصولی قرار پاتی بیں۔ (1) دیوبند (۲) علی گڑھ۔ وجہ اِس کی ہے ہے کہ خالص دین اور سوائے دین کے اور کچھ پیش نظر نہ ہو۔ پیشان تو دیوبند کی ہے۔ ( کدا قال عبم الاست ھنرت میں۔ (1) دیوبند (۲) علی گڑھ۔ وجہ اِس کی ہے ہے کہ خالص دین اور سوائے دین کے اور کچھ پیش نظر نہ ہو۔ پیشان تو دیوبند کی ہے۔ ( کدا قال عبم الاست ھنرت میں از اور ان کا تعملہ ہے مظاہر علوم۔ بی اور بواد و جہاں تک دوسرے اداروں کی بات ہے بہ توعلی گڑھ کا منشور اور اس کے بعد کے تعنیل چاروں اداروں کے بی ریفارمیشن ( اِصلاح نہ بہت ) کے تعدیل چاروں اداروں کے مشورات ملاحظ فرمائے، تو محموس ہوگا کہ اِن سب اداروں اور تحریکوں نے سرسیدا تعدفاں کے بی ریفارمیشن ( اِصلاح نہ بہت کے ساتھ اور جن وی اسلام کی تعدیل کے ساتھ ۔ اپنے منشورات میں شامل کیا تھا۔ ندوہ کا دوگوں کچھ تھے بلیکن اسائ فکر ہیں سب منتق مخر بی تھید یک کے اسرسرسید ہو تھے تھے بلیکن اسائ فکر ہیں سب منتق سے بائے کہ سب کے منشور میں فقی معین کی تقاید کا اداروں اصلاح نصاب شامل ہیں۔ انہی دوباتوں کی کامیابی سے نہ کورہ سب گروہوں بیں۔ اس کا سراغ اِس سے ملتا ہے کہ سب کے منشور میں فقی معین کی تقاید کا اداروں اصلاح نصاب شامل ہیں۔ انہیں دوباتوں کی کامیابی سے نہ کورہ سب گروہوں

(الف) ایک تو یہ کہ شیعہ ہیں، خار جی، ناصی، نیچری ،معتز لی کے مابین تمام فروق وامتیا زختم کر کے سب کوملالیا جائے ۔ اُس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب کو کور الو پر سے پہلے صرف قر آن کے نام سے جوڑا جائے گا۔ (۱) یہ بات بظاہر ایک مصلحانہ ومخلصا نہ قدم معلوم ہوتی ہے؛ لیکن اِس کی مضرت کو سمجھنے کے لیے ہم کو ذرااو پر سے دکھنا ہوگا، یعنی عہد سرسید کو ماقبل صدی کے توسیعہ کے طور پر دیکھنا ہوگا، جس کے متعلق ڈاکٹر سیدعا بد حسین صاحب نے لکھا ہے، اور صحیح لکھا ہے کہ '' نیسو میں صدی کا زائیدہ تھا۔ (ڈاکٹر سیدعا بد حسین ص ۱۵) اِن صدیوں میں اہلِ مخرب ہندوستان اپنی ( فکری ) کا ممیابیوں اور نا کا میوں کے لحاظ سے ستر ہویں اور اٹھار ہویں صدی کا زائیدہ تھا۔ (ڈاکٹر سیدعا بد حسین ص ۱۵) اِن صدیوں میں اہلِ مخرب نے بائیل کی سائنس کے ساتھ جوہم آہنگی قائم کی ، و ہی ہم آہنگی مسلمانوں نے بلا دِ اسلامیہ میں اور ہمندوستان میں سائنس کی تطبیق قر آن کریم کے ساتھ دکھا ناشروع کے بائیل کی سائنس کے ساتھ دوہم آئنگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس می تشریح اُس مرکز سے وابستہ کی جائے گی جو دی منظور کی شکل میں نظر آر ہی ہے، یعنی اُس دی سے جس کا کا کنات میں مشاہدہ ہوتا ہے، بالفاظ دیگر صحیفہ خطرت میں پائے جانے والے اُن قوانین فطرت سے کی جائے گی جنہیں اہلی مغرب نے دریافت کیا سے عقل کا کرداراس سلسلہ میں میزان کا ہوگا ؛ لیکن پی عقل وہ ہوگی جو نیچر کے خار جی وباطنی مظاہر پر خور کر کے تھائق اشاء تک پہنچتی ہو۔ رہا جھائق اشاء تھی مطالم یقہ کا

.....

(حاشیہ: (۱) خواجہالطاف حسین حالی لکھتے ہیں'' غدا کاشکر ہے کہ سرسید کی اِس چیخ پکار ہے ہمارےعلاء اب (شیعہ بنی ،خار بی ، ناصی دغیرہ کے ) اِس تفرقہ کومٹانے کی فکر میں ہیں، چناں چہندوۃ العلماء نے سب فرقوں کوشریک کرنے کاارادہ کیا ہے ۔۔۔۔۔ دیکھتے حیات جاوید س ۲۵ ، نیز ملاحظہ ہوشیلی کی وہ تقریر جوانہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد قائم ہوتے وقت کی ہے۔ )

تواس کے حوالہ سے یہ بات ضروری ہے کہ وہ مغرب کا وضع کردہ ہونا چاہیے، نیز اِس کے اصول مسلمہ پر''مسلمہ'' ہونے کی مہر بھی دانشورانِ مغرب نے لگائی ہو۔اب اِس سے بحث نہیں کہ عقل حقیقت بیں'اور'عقل صحیح' بھی انہیں مُسلّمہ تسلیم کرتی ہے، یانہیں۔ یہ قصود صرف قرآن کا نام لے کراوراُس کی دلالت کے مسلم اصولوں کا افکار کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(ب) دوسرے اجماع کے مقاصد، افادی اور معروضی نتائج ،مقصدی اور منفعتی اغراض، اجماعی اخلاق ،تمدنی اساس، سائنسی اور فطری تهذیب کی روشنی میں ، مذہب اسلام کی ایک نئی تشریح وتعبیر کی جاسکے۔ بیسب الفاظ بظاہر سادہ ہیں ؛لیکن اِن کے بطون میں مغر بی افکار ہیں جوشر یعت اِسلامی سے مزاحم ہیں جن کاذکرہم ابتدامیں کر چکے ہیں ، اور آئندہ بھی ان پرایک تیزروشنی ڈالی جائے گی۔

مذکورہ بالاسب تحریکوں کے پیشِ نظریہی دومقاصد تھے۔ پھر اِن تحریکوں میں میمکن ہے کہ باہم جزوی طور پرافکارور جمانات، مزاج ومناسبت کے لحاظ سے کی وزیادتی اور شدت وخفت کا فرق ہو؛ لیکن دیو بند سے اختلاف میں مذکورہ دونوں بنیادوں پرسب متحد ہیں۔اور بطور قدرِ مشترک کے'' نیچریت' سب کے ساتھ شامل تھی۔اور اِسی نیچریت زدہ لوگوں نے دیو بند کی اصلاح چاہی۔ علیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرباتے ہیں کہ مدرسہ دیو بند قائم کیا گیا تھا نیچریوں کی اصلاح شروع کردی ہے۔

#### على گڑھ:

وضاحت اِس کی اِس طرح ہے کہ دیو بند ہے نہ کورہ اِختلاف درحقیقت دواصولی اجزاء ہیں ہے، جن میں سے ایک عملی ہے، دوسر اعلمی ۔ ایک کانام فقہ ہے، دوسر سے کاعلم عقائد (علم کلام) ۔ پہلے کا تحفظ فقرِ معین کی تقلید کے بغیر مثکل ہے، دوسر سے کا تحفظ معقولات کے بغیر متعدر ہے ۔ سر سیداحم خال نے تحفظ کے اِن دونوں واجب طریقوں سے گریز کیا ؛ لیکن صرف گریز سے مقصود حاصل ہونے کی امید نہی ؛ اس لیے انہوں نے فقرِ معین کے الکار کے ساتھ مذہب اسلام میں اصلاح ضروری خیال فرمائی جس کے لیے انہیں اول تو یہ کرنا پڑا کہ انہوں نے حدیث، تفسیر، فقہ، کلام، تصوف کے ضروری اصول، مسائل، احکام اور عقائد سب کوسا قط الاعتبار قر اردیا ۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ جس نصاب تعلیم سے نہ کورہ امور خمسہ کے اجزائے علمیہ واعتقاد یہ کا تحفظ وابستہ تھا، اُس طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اُن کا خیال تھا کہ قصور نصاب تعلیم کا ہے ۔ اِسی نصاب تعلیم سے ایسے علیاء پیدا ہوتے بیں جنگے اندر جمیت اور تصلب پایا جا تا سے ۔

اور اِس اصلاح اورریفارمیش کے لیے جو چیز محرک بنی تھی،اُس کی وضاحت ڈاکٹر ظفر حسن نے اس موضوع پر لکھے گئے اپنے تحقیق مقالہ (Thesis) میں کی ہے،اُن کا نتیجہ تحقیق ہے ہے کہ 'علاء کی رائے تھی کہ مسلمان انگریزوں کا فلسفہ اور ادب چھوڑ دیں؛لیکن سرسید نے زیادہ زور فلسفہ اور ادب چھوڑ دیں؛لیکن سرسید نے زیادہ زور فلسفہ اور ادب پردیا۔ پہاں سے علاء اور سرسید کا اِختلاف رائے شروع ہوا۔' جب سرسید نے 'اس بات کی کاوش کی کہ مسلمان مخر بی اندا نِفلراختیار کریں، پہاں اُنہیں سب سے بڑی رکا نے یہ نظر آئی کہ کا تنات کی نوعیت اور ماہیت، تخلیق کا تنات وغیرہ کے مسائل کے بارے میں اسلام ایک بات کہتا تھا اور انیسویں صدی کی مغربی سائنس اور فلسفہ کچھواور ۔لہذا سرسید نے سوچا کہ اگر قر آئن شریف کی تفسیر مغربی افکار کے نقطہ نظر سے کردی جائے ، تو مسلمان مغربی اندا نِفلر کو آسانی سے قبول کرلیں گے۔اس منطق کے سہارے'' اُنہیں وہ سب کرنا پڑا جس کا او پر ذکر کیا گیا ( کہ عقائد سے لے کرعبادات ، معاشرت سب میں اس نیچر بیت ، یا تصور فطرت کو سمودیا ۔ فی اور کی کھوڑ پونے میں اسانا اور کی کے نظر پونے طرح سے میں اس نیچر بیت ، یا تصور فطرت کو سمودیا ۔ فی کے رحبادات ، معاشرت سب میں اس نیچر بیت ، یا تصور فطرت کو سمودیا ۔ فی اور کی کھوڑ پونے کا میں اس میں اسانا اور کا کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کیا گھاڑ کی کہ کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی

#### ندوه كامنشور:

لیکن چوں کہ اپنی جراتِ رندانہ اور شمشیر بے نیام مزاج کی وجہ سے سرسیداحمد خال بدنام ہو چکے تھے۔عامہ مسلمین کو اصلاحِ مذہب کاعنوان بڑا موحش معلوم ہوا تھا، سرسیداحمد خال کی ریفارمیشن کی • سسالہ تحریک کے ساتھ علمائے حق کا جوسلوک تھا، وہ بھی سامنے تھا، اور ان کے بعض رفقاء جوان کی مغرب زدہ فکر اور صحیفه فطرت کے باب میں اُن کے خیالات سے متاثر تھے؛ لیکن روش اور طریقہ کار کونا پیند کرتے تھے، ایسے لوگوں نے سرسید کے اختیار کردہ عنوان سے خود کو بچل کرا پنے منشور میں بیدوعنوانات رکھے: (۱) اصلاح العلماء (جس سے اُن کامقصود مصالحت بین المسالک تھا) (۲) اصلاحِ نصاب اِس فکر کانام انہوں نے ندوہ رکھا۔اور ہم بتا چکے بیں کہ مذکورہ اصول پر مابعدا دوار میں اُٹھنے والی تحریکیں ندوہ کی ہی شاخیں ہیں۔

تحریکوں کا بیاصل تعارف ذکر کیا گیا۔لیکن جس طرح گزشتہ صدی میں فکری اِلتباسات پیدا کیے ہیں ،اسی طرح دورِ حاضر میں بھی مسلسل یہ کوششش کی جا رہی ہے کہ حق واضح ندر ہے؛ بلکہ خلط ولبس کا شکار ہوجائے ،اوراہل حق کے آجاد وافراد کواہل باطل کے ساتھ ملاجلا کر پیش کیا جائے۔

#### التباسات فهد

اِس کاایک نمونہ ڈاکٹر عبیداللہ فہدفلا می کاایک مضمون ہے جوتہذیب الاخلاق اپریل ۲۰۱۲' بدلتے حالات میں مدارسِ دینیہ کی ترجیحات'' کے عنوان سے شاکع ہوا ہے ۔ موصوف نے اپنے رجحانات، یا ترجیحات ظاہر کرنے میں دیو بند کانام لے کرتلبیس سے کام لیا ہے۔ دیو بند کے اِستثناء کے ساتھ انہیں اپنی تجویزات اور ترجیحات پیش کرناچا ہے تھی ؛لیکن ایسانہ کر کے:

#### (۱)مصلحین امت کی تعیین میں خلط

ایک توبیتلبیس کی کھکیم الامت حضرت مولانااشرف علی تضانویؒ کے ساتھ جناب ابوالاعلی مودودی اور مریم جمیله کوبیسویں صدی کے علمائے دین اور مصلحتین امت میں شامل فرمایا ،اوراگلی تلبیس کانمونه اُن کابی اِقتباس ہے:

#### (۲) فاسدا صولوں کے انتساب میں تکبیس

#### (۳)اعتقادی اجزاء میں خلط وتلبیس

'' جدید تعلیم نے مسلمانوں کوعرفانِ نفس کی صلاحیت بخشی ، اور بیصلاحیت عرفانِ الّٰہی کا ایساذر بعد بنی کے تمام دینی جماعتوں ، اسلامی تحریکات اور اصلاحی و اِحیائی تنظیموں کو بیش ترافراد جدید تعلیم گاہوں سے ملنے لگے۔''

حالال كهوا قعه بيہ ہے كه يتحريكات اور تنظيمين أن كى جديد تعليم يافتوں كى خوشامد كرنے لگيں اور شجيح اصولوں كترك كى مرتكب ہوئيں \_موصوف لكھتے ہيں

'' دنیا بھر میں کام کرنے والی دینی قو توں کا غالب عنصر جدید تعلیم گا ہوں سے فارغ دانشور دن اور فضلاء پر مشتمل ہے۔ ایسااس لیے ہوا کہ دینی بے داری جب تعلیم کے جلومیں آتی ہے، تو اُس کا نشہ دوآ تھہ ہوجا تا ہے۔''

یعنی سیولرزم کے ہمراہ ہم آہنگی کا مزاج بنتا ہے، اور جب وہ تعلیم عقائد کے پورے بگاڑ کے ساتھ آتی ہے، تو اُس کا نشہ سہ آئشہ ہوجا تا ہے۔ اور کبھی محرق اور کشتہ ہوکر'' دینی بے داری'' کے بجائے دین کی تباہی تک پہنچا تا ہے۔ اِس کی مثال ماضی میں کمال اتا ترک ہے اور زماخہ حال میں فتح اللہ گون ہے۔ کیا عرض کیا جائے فاضل مضمون نگار شاید اِس راز کونہیں سمجھ پائے کہ کام کرنا اور بات ہے، صحیح خیالات کا ہونا اور بات ہے۔ خیالات کے بگاڑ کے ساتھ بھی افراد متحرک اور فعال ہو سکتے ہیں۔ خوش خلقی خوش علی باطل خیالات کے ساتھ جمع ہوسکتی ہیں۔ اس باب میں حضرت تھا نوی کا رسالہ دخقیق تعلیم انگریزی'' کا مطالعہ نہایت مفید ہے، اُسے ضرور ملاحظہ کرنا چاہیے۔

#### (۴) شعور سرسید کی وضاحت میں تلبیس

پھرآ گنعلیم کے باب میں موصوف نے علی گڑھ، ندوہ، 'الاصلاح'' اور' الفلاح'' کی مشترک ٹمائندگی کرتے ہوئے بعض تجاویز پیش کی ہیں؛ مثلاً:

''جدید ہندوستان ہیں .... ناگزیر ہوگیا ہے کہ دینی اداروں ادر عصری دانش گا ہوں کے درمیان رابطہ و اِشتراک مضبوط ہو، او تعلیم کے

دودونوں متوازی دھاروں کو حکمت و فراست اور اِحتیاط کے ساتھ یکجا کیا جائے۔'' اِس مقصد کے لیے انہوں نے پر وفیسر علی محد خسرو

(شیخ الجامعہ علی گڑھ مسلم یونیورٹی ۱۹۷۳، تا ۱۹۷۹) سیرحامد (۱۹۲۰ تا ۱۳۱۰ ہو۔ شیخ الجامعہ علی گڑھ سلم یونیورٹی ۱۹۸۰، تا ۱۹۸۹ء) کی

علوم اسلامیہ اور علوم جدیدہ کے امتراج کے باب میں کی گئی کا وشوں کا ذکر کرنے کے بعد لیفٹینٹ جنرل (ریٹائزڈ) ضمیر الدین شاہ

(شیخ الجامعہ علی گڑھ مسلم یونیورٹی ۱۱۰ ہے، عتا حال) ہر یکیڈیئر (ریٹائزڈ) سیراجم علی (نائب شیخ الجامعہ علی گڑھ مسلم یونیورٹی) کی اِس

کادش کو بہت سراہا ہے کہ انہوں نے دین اور عقائد کی قربائی پڑ آواب ونون اور ساجی علوم سے آگے بڑھ کرکامرس، سائنس، میڈیسن،

مسیجمنٹ اور انجیئر نگ کے تمام شعبوں میں مدارس کے طلبہ کو داخلہ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انہوں نے یک سالہ Bridge

مسیجمنٹ اور انجیئر نگ کے تمام شعبوں میں مدارس کے طلبہ کو داخلہ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انہوں نے یک سالہ Bridge

میں بیٹی کراپئی اہلیت منواسکیں۔ (بیخی مطلوب و مقصود ، طباوں اور نیوی ترقی ہے۔)

اوردینی کاوش میں بھی، اُن کے بقول علی گڑھ کی پیش رفت برابر جاری رہی ہے۔وہ کھتے ہیں کہ:

دعلی گڑھ مسلم یونیورٹی کی ہمیشہ بیکوسشش رہی کہ جبیطائے دین اورا کابرین ملت دینی واسلامی مسائل میں اُس کی رہنمائی کریں۔''

اِس ہیں شک نہیں کی کی جانے والی جس کوشش کا اِجمالی طور پرسلسائہ تاریخی پیش کیا گیا ہے، اورعلی گڑھ مسلم یونیورٹی کودین کی طرف تو جہ اور فلر کرنی چاہیے؛ لیکن اُس کی طرف سے کی جانے والی جس کوشش کا اِجمالی طور پرسلسائہ تاریخی پیش کیا گیا ہے، اُس کے حوالہ سے موصوف نے ، جہارا اندازہ یہ ہے انساف سے کام نہیں لیا گیا۔ موصوف کے تجزیہ اور نتیجہ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علی گڑھ نے اپنی اصلاح کا کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا؛ اب یہ قصور علماء کا ہے کہ انہوں نے تو چہیں کی اورعلی گڑھ کی کوشش کا مثبت جواب نہیں دیا، اور نہ اُس کی قدر کی؛ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر اُن کوششوں پر روشی ڈائی جائے ، جو کوششیں کی گئی اورعلی گڑھ کی کوششوں پر روشی ڈائی جائے ہوئی ڈائی جائے ہوئی ہیں، تا کہ بھی تائی ان فذر کرنے میں آسانی ہو، اور بید یکھا جاسے کہ گڑھ کی جانب سے جو کوششیں کی گئی بیں، اُن کی نوعیت و حقیقت کیا تھی ؟؛ اور تا کہ اُن علماء کی صحیح شبیہ سامنے آسکے، جن پر یہ الزام ہے کہ اُنہوں نے نقاعد بر تا اور طالب اصلاح کی راہ نمائی کرنے میں بہلو ہی کی۔ گزشتہ ڈیڑھ سوسالہ دور کا جائزہ لین علماء کی صحیح شبیہ سامنے آسکے، جن پر یہ الزام ہے کہ اُنہوں نے نقاعد بر تا اور طالب اصلاح کی راہ نمائی کرنے میں جی اور تھی تا ہوئی تھی۔ دو بہلی تا ور تھی جہ موانا محمد موانا در شیر اس کے جائی تھی۔ دو بہلی کی اور حضرت مولانا محمد موانا محمد معاصر جوعلما بیں ، اُن میں سب سے اہم عقائد کی اصلاح ہے، اور اِسی بہلو سے سرسید اور اُن کے رفقاء کی طرف سے بنیازی؛ بلکہ مخالفت تھی ؛ چنال چہ بہاں دیکھنے کی بات بہ ہے معاصر ہے تھی معقائد کی اصلاح سے ، اور اِسی بہلو سے سرسید اور اُن کے رفقاء کی طرف سے بنیازی؛ بلکہ مخالفت تھی ؛ چنال چہ بہاں دیکھنے کی بات بہ سے ہم عقائد کی اصلاح ہے ، اور اِسی بہلو سے سرسید اور اُن کے رفقاء کی طرف سے بنیازی ؛ بلکہ مخالفت تھی ؛ چنال چہ بہاں دیکھنے کی بات بہ ہے ہے

کہ اِن حضرات کے نزدیک بانی ادارہ کی یہ کوسٹش جس کاذکر مقالہ نگار نے کیا ہے، کتی سنجیدہ تھی اور مذکورہ حضرات نے اس کوسٹش کا کیا نوٹس لیا؟ اس کاذکر ہم ابھی آگے کریں گے، جس کے بعدیہ اندازہ ہوجائے گا کہ اسلا مک اسلایز کے اسکالر موصوف کا یہ افسوس واقعی افسوس ہے، یا تاریخی حقائق کا بالقصد اِخفا کرنا اور ناوا قف ناظرین کی ہمدردی حاصل کر کے، اُنہیں علماء سے بے جاطور پر بدگمان کرنا پیش نظر ہے۔ آئندہ اقتباسات بیں موصوف نے ایک اور الزام علماء پر رکھا ہے، فرماتے ہیں:

#### (۵) شعورقاسم کے تعارف میں خیانت

''افسوس ہے کہاس طرح کی کوششین ارباب مدارس کی طرف سے بہت کم کی گئی ہیں۔عصری علوم کے ماہرین سے اِستفادہ اسلام کی متوا زن ترجمانی کے لیے عصری جامعات کے فضلاء اور دانشوروں کی مدارس میں آمدورفت خال خال دیکھنے کو ملتی ہے۔'' عصری اداروں سے اشتر اک کے ساتھ ہی مذہب کی موثر ترجمانی ہوسکتی ہے۔''

موصوف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معتقدین فطرت (اہلی نیچر) کوار باب مدارس اپنے یہاں بلا کراُن کے پچھ فاسدعناصراسا تذہوطلبہ کی طبیعتوں میں داخل کرنے کی کاوش کرتے ۔ یہاُن کی محض خام خیالی ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ دین کی حفاظت خالص صورت میں مذہونے پائے۔وہ بھی نیچریت آمیز بن کررہ جائے۔ چناں چے عصری علوم کے ماہرین کی خصوصیات خود ہی ذکر کرتے ہیں:

> '' دانشوراور فضلاء معاصر حالات کا إدراک زیاده رکھتے ہیں۔''' مسلمانوں کے مختلف مکا سب فکر سے اُن کا براور است تعامل ہوتا ہے، اس لیے اُن کی سوچ ،طریقیۃ کار ،منصوبہ بندی اور ذہنیت شیعہ وسی تمام مسلمانوں کے لیے زیادہ قابلِ قبول ہوسکتی ہے۔''

#### پروفیسر مذکور کے پیش کردہ امورخمسہ پراستدراک

اب ہم اِس معما کوبھی حل کیے دیتے ہیں کہ سرسید نے جیدعامائے دین سے جور ہنمائی چاہی تھی ، اُس کا پس منظر کیا تھا اور پیش منظر کیا سامنے آیا۔ ہوا ہے کہ سرسید نے مسلمانوں کے مختلف مکا تب فکر کاعلی گڑھیں اِ جتماع چاہا تھا ؛ بعد میں مولانا عبداللہ انصاری کو وہ علی گڑھ بلانے میں کامیاب ہوئے ، اور کہا جاتا ہے کہ موصوف عبداللہ انصاری نہایت نیک نامی کے ساتھ علی گڑھیں رہے۔ ظاہر ہے شرافت اور اخلاق کے ساتھ ہی وہ علی گڑھیں رہے ہوں گے ؛ مگر دینی نقطتہ نظر سے صورت حال جو بچھ پیش آئی ، اُسے سرسید کے حوالہ ہے ، جناب حفیظ مینائی کی زبانی سنئے۔وہ لکھتے ہیں :

#### ناظم دینیات کے فرائض مقرر کردہ سرسیداحدخاں

"سمرسید نے کالج کے شعبۃ دینیات ہیں جب مولوی عبداللہ صاحب کا تقرر کرناچا ہا، تومنثی حافظ سعیداحمد صاحب کو ایک مفصل خط لکھا جس ہیں ناظم دینیات کے فرائض بیان کے ہیں۔ اُس سلے ہیں لکھتے ہیں: "مدرسہ (مدرسۃ العلوم یعنی اینگلواور بنٹل کالج) ہیں شیعہ اور تی دونوں شم کے طالب علم ہیں، اُن کو صرف می طالب علموں کی ہدایت سے تعلق رکھنا چاہیے، اور اِس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ کوئی ایساامرواقع نہونے پائے جس سے ماہین نی اور شیعہ طالب علموں کے کوئی رخبش، یا تکرار مذہبی پیدا ہو۔"

اِس کے بعد جناب حفیظ مینائی صاحب کہتے ہیں کہ

#### سرسيد كى روادارى كااصل منشا

''سرسید کی پیرواداری دراصل اِسی خیال پر جبی تھی کہ مذہبی بحثوں سے امت میں اِفتراق بڑھتاجائے گا... البتہ تقلید کے مسئلہ میں اُنہوں نے خاموش رہنا مناسب نہ مجھا۔ اِس کی وجہ بیتھی کہ اُن کے نز دیک مسلمانوں کا زوال وجمود بہت کچھ تقلید ہی کے سبب سے تھا۔ تقلید کو اُنہوں نے اپنی شجیدہ تحریروں کاموضوع بھی بنایا اور طنزوظرافت کے تیروں کا نشانہ بھی۔'(علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ء میں ۲۵۸۔از حفیظ مینائی میں ۱۰۹) کیا سمجھے آپ! یعنی ہمیومنا ئیزیشن کے اصولوں پر ، جو جا ہے ، وہ رہ سکتا ہے علی گڑھ میں ناظم دینیات کا عہدہ ۱۸۹۳ء میں قائم ہواجس کے اولین ناظم دینیات مولانا عبداللدانصاری مقرر ہوئے۔طلبہ کی مذہبی اوراخلاقی تربیت کے حوالے سے درس قرآن کا بھی سلسلہ گزشتہ کے کمراء سے قائم تھا جسے علامہ جلی انجام دیا کرتے تھے۔آٹھ سال کے بعد بیذمہ داری مولانا عبداللہ انصاری کے سپر دہوئی۔(۱) ایسی صورت میں اگر موصوف مرحوم نے علی گڑھ میں قیام کیا اور سرسید کی پالیسی کے موافق دینیات کا نظام چلایا تومعلوم ہونا چاہیے کہ اُن کے اِس عمل کودیو بند کے مزاج سے ہم آہنگی حاصل نہیں ہے؛ کیوں کہ بیطرز مضرتھا جس کی وجہ

حاشيه: (۱) ملاحظه: تهذيبالاخلاق تتمبر <u>۱۰ ت</u>م ۲۵ بحوالهُ سرسيد كےتصورتعليم ميں تربيت كامقامُ ازظفرالاسلام اصلاحی، نيز تهذيبالاخلاق اكتوبر <u>۹۸ ميا</u>م ع ۱۰۰°

امام قاسم نانوتو کی پہلے ہی اسے مستر دکر چکے تھے۔مسلمانوں کاروشن مستقبل کے مصنف سیرطفیل احمد منگلوری علیگ لکھتے ہیں کہ صورتِ حال یہ پیش آئی تھی کہ:

#### مدرسة العلوم مين وينيات كي تعليم اورمولا نامحمرقاسم نانوتوي م

''جب مولانا قاسم نانوتوی سے کہا گیا کہ مجوزہ مدرسہ میں دینیات کی تعلیم کا آپ اپنی مرضی سے انتظام کریں، توانہوں نے جواب دیا تھا کہ پہلے سرسیداس مدرسہ کے کاموں سے دستبر دار ہوجا ئیں، اُس کے بعد ہی مذہبی تعلیم کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔اس پرسرسید نے یہ کیا کہ جو کمیٹی دینیات کی بنائی گئی اُس کے ممبر خوذہبیں ہوئے۔'' (بحوالہ الامام محمد قاسم نانوتوی ''حضرت الامام محمد قاسم نانوتوی اورسرسیدا حمد خان اللہ قاسی صے ۵۵۷)

اُس کے بعد جب سرسید کو یہ اندازہ ہوا کہ اُن کے عقائد کی خرابی اور کالج میں خیالاتِ سرسید کی اشاعت سے اہلِ علم اور اہلِ دین کو نا گواری ہے، توانہوں نے مولوی علی بخش ،مولوی امداد العلی وغیرہ کے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ:

> ''نذہبی تعلیم جس میں میری مداخلت سے آپ کواندیشہ ہے، اُس کا انتظام اورا ہتمام آپ اپنے ہاتھ میں لیجتے، میں اُس میں کسی طرح کی شرکت نہیں چاہتا۔ اِس پرمولوی امداد تعلی نے اُن کوکھا کہ''تم اپنے افعال واقوال سے تو بہ کرو… توہم شریک ہوتے ہیں۔''(۲) اورمولوی علی بخش نے بیشر طاتھ ہرائی کہ:

"آپ کی کمیٹی خزنة البزاعة کوامور مذہبی میں مداخلت نهو؛ بلکه مذہبی تعلیم کے واسطے ایک اور کمیٹی مقرر کی جائے جس کے وہی لوگ ممبر ہوں جن پر عام اہل اسلام کواظمینان ہے۔"

اِس کے جواب میں سرسید نے اُن کی شرط زبان سے تو منظور کرلی ؛ لیکن عملاً ہے ہوا کہ نے مبران کے بہت سے نام اپنی قائم کی ہوئی کمیلی خزنۃ البزاعۃ کی مداخلت سے تبحویز ہوئے ، اور کئی ممبراُسی کمیلی خزنۃ البزاعۃ کے ہی رکھ لیے گئے جس کی مداخلت نہ ہونے کی ، اور جسے کالعدم ظهرائے جانے کی شرط منظور ہوئی سے کہ جن بزرگوں سے شرکت کی درخواست کی گئی تھی ، انہوں نے جو پھر جواب دیا تھی ۔ یہ وجہ ہے علاء کے سرسید کی درخواست منظور نہ کرنے کی ۔ پھر قصہ طویل ہے کہ جن بزرگوں سے شرکت کی درخواست کی گئی تھی ، انہوں نے جو پھر جواب دیا ہمرسید کی درخواست منظور نہ کی ان ان کے بیں ؛ لیکن اِن اشارات میں طنز وقعریف کے وہ وہ نشتر چھوئے ہیں کہ الامان! سرسید کی اِن تحریروں سے اُن کے تمام اخلاق کی قلمی کھل جاتی ہے جس کے لیے اُن کی شہرت ہے ۔ اور یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ ان کے اخلاق کے مظاہر و ہی صدود ہیں جہاں تک دینی بہلو کو ظر کھے ۔ ور نہ بصورت دیگر غیرت دین پر عمل کرنے والے کے لیے بدترین قشم کی بنیاد پر کوئی مزاحمت نہ کرے مالے میں اُن کے اِظہار کے علاوہ سوقیا نہ بان کے استعال سے بھی وہ گریز نہیں کرتے ؛ بلکہ اختلاف کرنے والے کوشر یفانہ خطاب کا بھی اہل نہیں گروا نے ۔ متذکرہ بالا مضمون میں اختلاف کرنے والے نہ کورہ بزرگوں کے لیے جس قسم کے جملے استعال کے گئے ہیں، وہ نہایت تیز ہیں ۔ سب تو ذکر کرنے کی ہمت نہیں ؛ البتہ ، چند مضمون میں اختلاف کرنے والے نہ کورہ بزرگوں کے لیے جس قسم کے جملے استعال کے گئے ہیں، وہ نہایت تیز ہیں ۔ سب تو ذکر کرنے کی ہمت نہیں ؛ البتہ ، چند فقرے درج کے جاتے ہیں ۔ سرسید کھتے ہیں :

"جناب مولوی محمد قاسم صاحب اور جناب مولوی محمد یعقوب صاحب نے جومتعصّبانه جواب دیا، اُس سے مرشخص جس کوخدا نے عقل اور محبت اور حبب ایمانی دی ہوگی، نفرت کرتا ہوگا۔…. پس بیر کہنا کیسا ہے جاتعصب ہے کہ ہرگاہ اُس مدرسہ میں شیعہ بھی ہوں گے، اس لیے ہم شریک نہیں

ہوتے....افسوس ہے کہ شیعہ سنی میں اِس زمانہ میں نفاق وشقاق بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مگر حالت زمانہ کی الیں ہے کہ اگر شیعہ اپنے تعصب سے سنیوں کوچھوڑیں اور نی اور بیان کی میں سنیوں کوچھوڑیں ، تو دونوں غارت اور بر باد ہوجا کیں گے۔ ہندوستان میں مسلمان تعداد میں کم ہیں ، دولت میں کم ہیں ، عہدوں میں کم ہیں۔ اگر پھر اُن میں بھی شیعہ دی خارجی وناصی اور و بالی اور بدعتی کا تفرقہ پڑے ، تو بجز بر باد اور غارت ہونے

حاشیہ: (۲) سرسید نے ایک موقع پر کھاہے کہ: ''مولوی سیدامدادالعلی خال بہادر جوفضل اللی ہے تہاری قوم میں ایک بہت بڑے اعلی افسراور کیس بیں، اور جہارے بہت بڑے شفق دوست بیں ( اُن کے ) مدرسة العلوم میں شریک بونے نے ہے ہونے کے التجام میں شریک بونے نے ہیں۔ در بار دبلی میں بھی ہم نے اُن سے التجام میں شریک بونے نے کہ التجا کرتے ہیں۔ در بار دبلی میں بھی ہم نے اُن سے التجام میں شریک ہونے ہے ہوں گے۔ اول یہ کہ تہذیب الاخلاق کا چھا پنا بند کرو، یا اُس میں کوئی مضمون متعلق ند بہب مت کھو۔ دوسرے یہ کہ اپنے عقائد وا تو ال سے جو برخلاف علمائے متقدمین بیں، تو یہ کرو=''

کے اور کیا نتیجہ ہے؟ ارے کم بخت معصبو اہم آپس میں لڑا کرنا، اورایک دوسرے کوکافر کہا کرنا۔ گرجوبات سب کے فائدے کی ہے، اُس میں
کیوں ایک دل ہوکر شریک نہیں ہوتے؟'' عالمگیر نے ایک عامل کی بددیا نتی کاذکر نظیراً کسی دوسرے عامل سے کیا، اُس نے
عرض کیا'' حضور پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔'' عالمگیر نے کہا'' بلے، گر بوقت خوردن ہمہ برابری شوند۔''پس اے بزرگو! اس بات میں
کیوں تعصب کوکام فریاتے ہوجس میں سب کافائدہ مشترک ہے۔'' (حیات جادیوص ۵۹ تا ۵۲)

خطاب کی بیسوغا تیں حضرت مولا نامحمد قاسم نانونوتوی رحمہ اللہ کے لیے ہیں جن کے متعلق سیدوالا گہراُس وقت بھی یہی قدر دل میں رکھتے تھے کہ اُن کا کوئی عمل نفس کے لیے پہنھااُن کی دوستی اور دشمنی میں نفس کی آمیزش نہھی:

> ''اگر جناب مولوی قاسم صاحب شریف لائیں تو ممیری سعادت ہے، میں اُن کی گفش برداری کواپنا فتر تجھوں گا۔'' اور بوقتِ وفات تو بیجذبات واعتراف دلی قلم کی آنکھوں سے روشنائی کے ساتھ حروف ونقوش کی شکل میں بہے بغیر ندرہ سکے کہ: ''مولوی محمد قاسم کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا بہو، خواہ کسی سے خوشی کا ،کسی طرح بہوائے نفس یاضد یاعداوت پر محمول نہیں کر سکتے۔ اُن کے تمام افعال جس قدر تھے؛ بلا شبہد للّہیت اور ثواب آخرت کی نظر سے تھے، اور جس بات کووہ جق سمجھتے تھے، اُس کی پیروی کرتے تھے۔ اُن کا کسی سے ناراض بونا صرف خدا کے واسطے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا۔… مسئلہ الحب للداور البخض للد خاص اُن کے برتاؤ میں تھا۔''

لیکن اِس موقع پر جب سرسید نے یہ طرورت محسوس کی کہ ضررِ آخرت اور حرام وحلال ایک طرف رکھوا ورطلب دنیا میں متحد مہوکر جٹ جاؤ ، تو اُن کی اِس تدبیر میں جوموافق نہ ہوا، وہ کسی رعایت کا مستحق نہ گھہرا۔ یہ توشخصیات کے ساتھ سلوک تھا۔ پھر چوں کہ سرسید کا مطبخ نظر ''مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے موافع کو دور کرنا'' تھا، اور سب سے زیادہ رکاوٹ دینی عقائد واحکام ہی بن رہے تھے، اس لیے انہوں نے خود دین اور مذہب کی ہی اصلاح ضروری سمجھی۔ اور جن کو،سلف سے محفوظ ومنقول احکام وعقائد عزیز تھے، اُن پر جمود اور تعصب کا الزام لگادیا۔ سرسید کے متعلق حضرت تھانوی کی یہ بات نہایت درست ہے کہ انہوں نے ' دنیاوی ترقی اعلی درجے کی کی بلیکن دین کوضائع کر کے۔'' یہ سرسید کی اُس کو شش اور درخواست کی حقیقت تھی جو انہوں نے اِس بابت کی تھی کہ علمائے دین اُن کی رہنمائی کریں۔

#### مدرسة العلوم كى بنياداور

#### حضرت مولا نارشیداحد گنگوی محضرت مولا نامحد قاسم نا نوتوی کوشر کت کی دعوت

دراصل دیوبند کامزاج اورموقف امام ربانی حضرت مولانار شیداحد گنگویی، حضرت مولانامحدقاسم نانوتوی، حضرت مولانامحدیقت با نوتوی کی عملی نوتوی کی عملی نوتوی اورامام ربانی رشیداحد گنگوی نوعیتوں اور حضرت حکیم الامت مولانااشرف علی تھانوی کی تحریروں سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اِس بارے میں اِمامین (امام محدقاسم نانوتوی اورامام ربانی رشیداحد گنگوی،) کے ساتھ پیش آیاوہ واقعہ بہت اہم ہے جسے حکیم الامت حضرت مولانااشرف علی تھانوی نے بیان فرمایا ہے کہ:

'' جس وقت سرسید نے اِس علی گڑھکا کی بنیا دڑا لی توانہوں نے اپنے ایک خاص معتمد کو کنگوہ جیجا اِس کام کے لیے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے مولانا کو یہ پیام پہنچاؤ کہ میں نے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود وترقی کے لیے ایک کالج کی بنیا دڑا لی ہے۔ دوسری قومیس ترقی کے سے ملاقات کر کے بہت آگے پہنچ چکی ہیں، مسلمان پستی کی طرف جارہے ہیں۔اگر آپ حضرات نے اِس میں میرا ہاتھ بٹایا تو میں بہت جلدا پنے مقصد میں کامیا بی ہے غرضیکہ شغیروہ گنگوہ آئے اور حضرت مولانا کے پاس حاضر ہوکر بعد سلام مسنون میں کامیا بی ہے غرضیکہ شغیروہ گنگوہ آئے اور حضرت مولانا کے پاس حاضر ہوکر بعد سلام مسنون

.....

جناب سیدامدادالعلی صاحب کی مذکورہ شرطوں کا انجام کیار ہا، اس کاذکر انہوں نے اپنے رسالڈ'نور الآفاق'' میں کیا ہے: ''ور بار دبلی میں ہی۔ایس آئی سیداحمد خال بہاور نے امدادعلی خال بہاور ڈیٹی کلکٹر مراداباد سے بصدق دل یہ اقرار فرمایا کہ اب ہم کوئی مباحث مذہبی تہذیب الاخلاق میں دیجھا پیل گے۔جب بفضل اللہ تعالی سیدصاحب موصوف کو یہ نحیال آیا اور اُن کا دل جانب حق میلان پایا، پس اب ہم بھی نور الآفاق کوموقوف کرتے ہیں کہ مقصود اصلی بھارا بی تھا کہ تق ظاہر ہوجاوے اور تق تعالی اسلام کو اِنحوائے فرقتہ نیچر یہ ہے بچالے۔'' (ص ۹۰۰۱)

کے سرسیدکا پیام عرض کیا۔حضرت مولانا نے سرسیدکا پیام سن کر فربایا کہ جھائی ہم تو آج تک مسلمانوں کی فلاح اور بہبود اور ترقی کا زینہ اللہ اور رسول کے اتباع بی میں سمجھتے رہے؛ مگر آج معلوم ہوا کہ اُن کی فلاح اور بہبود وترقی کا زینہ اور بھی کوئی ہے، تو اِس کے متعلق یہ ہے کہ میری ساری عمرقال اللہ وقال الرسول بھائے تا گئے گئے گئے گئے اُن چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں۔حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کانام لیا کہ وہ ان باتوں میں مبری اُن کے تقلید کرلیں گے، ہم تو مقلد ہیں۔

#### سرسيدكة اصداور حضرت مولانامحمدقاسم نانوتوي رحمة الله عليه كي لفتكو

یے صاحب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور سرسید کا سلام پیام اور حضرت مولانا گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ سے جو گفتگو ہوئی تھی البدیہ اور آس پر حضرت مولانا نے جو جواب دیا تھا، سب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کوسنادیا گیا۔ حضرت مولانا نے سنتے ہی فی البدیہ فرمایا کہ بات یہ ہے کام کر نے والے تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک وہ کہ اُن کی نیت تو اچھی ہے؛ مگر عقل نہیں۔ دوسرے وہ کہ عقل تو ہے؛ مگر نیت اچھی نہیں تیسرے یہ کہ منہ نیت اچھی نہیں، مگر بیضر ورکہیں گے کہ عقل نہیں۔ اس لیے اچھی نہیں تیسرے یہ کہ مشلمانوں کو وہ معراج ترقی پر لے جانا چاہتے ہیں، اور اُن کی فلاح اور بہیود کا سبب سمجھتے ہیں، یہ ہی مسلمانوں کی پستی کا سبب اور تنزل کا باعث ہوگا۔

قاصد کا حضرت مولا نامحمدقاسم نانوتوی رحمة اللّه علیه کومشوره اور حضرت کا جواب اِس پران( قاصد) صاحب نے عرض کیا کہ جس چیز کی کمی کی شکایت حضرت نے سرسید کے اندر فربائی ہے، اُسی کو پورا کرنے کے لیے تو آپ حضرات کوشر کت کی دعوت دی جار ہی ہے، تا کہ تعمیل ہوکر مقصود انجام کو پینچ جائے۔

#### یہ جواب کوئی عارف ہی دے سکتا تھا

یاسی بات تھی کہ سوائے عارف کے دوسرا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت مولانا نے فی البدیہہ جواب فرمایا کہ سنۃ اللہ یہ ہی کہ جس چیز کی بنا ڈالی جاتی ہے، بانی کے خیالات کااثر ساتھ ساتھ، اُس میں ضرور ہوتا ہے۔ سوچوں کہ سرسید بنیاد ڈال چکے، اُن کے ہی خیالات کے آثاراس بنا میں ضرور ظاہر ہوں گے۔ اور اِس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک تلخ درخت کا پودا قائم کر کے ایک مطلے میں شربت بھر کر اور ایک مالی کو وہاں بٹھلا کر، ان سے عرض کیا جائے کہ اس شربت کواس درخت کی جڑمیں سینچا کرو۔ سوچس وقت وہ درخت بھول بھل لائے گا، سب تلخی ہوں گے۔' (ملفوظات جے ۵ ص ۱۹۲۱، ۱۹۷

### دوشعور = شعور قاسم اورشعور سرسيد

ا پیغمضمون 'علی گڑھ تحریک اور جامعہ ملیہ' میں جناب عابداللہ غازی لکھتے ہیں:

'' کے ۱۸۵۷ء کے انقلاب نے مسلمانوں کے شعور کودوحصوں میں نقشیم کردیا تھا۔ ایک نے دوحرف لاالله (الااالله محمدر سول االله) کے سہارے دیو بند میں قومی آزادی کا قلع تعمیر کیا۔ دوسرے نے لیس للانسان الاماسعی پر نقین رکھتے ہوئے دنیاوی وسائل کو کما حقہ استعمال کیا، اور علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے پناہ گاۃ تعمیر کی، جہاں سے وہ اپنی نئی زندگی کاسفر شروع کرسکیں۔ ان میں ایک شعور کی مرسید علیہ الرحمت سرسید چاہتے سے کہ جوانقلاب نقین ہے، اُس کی زدمیں آنے سے کیافائدہ ؟ جس سیلاب کارخ شہیں موڑا جاسکتا، اُس سے بچنے کے لیے کشتی کی تعمیر کرنی چاہیے۔'(علی گڑھ میگزین ص۲۱۷)

عجب حیرت کی بات ہے۔تا ثرید ریا جار ہاہے کہ سرسید نے سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی تعمیر کی ، حالاں کہ سرسید کی کاوشوں کے نتیجہ میں صورتِ حال جو کچھ سامنے آئی ، وہ یتھی کہ اُنہوں نے کشتی تعمیر کرنے والوں کی مخالفت کی ، اور سیلاب میں خود بہتے چلے گئے ، اور مسلمانوں کوبھی بہالے گئے۔ بقول حضرت تھانوی کے لاکھوں لوگوں کے ایمان بر بادکر دیے۔فاضل مضمون نگار مزید لکھتے ہیں ، علی گڑھ کالج کے لیے :

''سرسید نے بار با چاہا کہ مولاناطلباء کی دینی تربیت کریں ، اور دنیاوی وسائل فراہم کرنے کا بوجھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ مگر مولانا نے فرمایا: ''ایلوے میں کتناہی شہد کیوں نے ڈالو، وہ میٹھانہیں ہوسکتا'' مگر نباضِ وقت کا فیصلہ تھا کہ اِس مرض کا علاج ایلوا ہے اور صرف ایلوا ہے ، اُس کوشہد ڈال کر گوارا بنایا جا سکتا ہے ....'(ایفناص ۲۲۴)

گوارا بنانے کے نام پراُنہوں نے بنیادی عقائداور ضروریاتِ دین تک کاالکار کیا، نصوص میں ایسی تاویلات کیں جن سے مغرب کے فاسد و باطل اصولوں کی ہم نوائی حاصل ہوجائے۔ سرسید کی بیروش تھی جس پرحضرت نانوتو کی نے فرمایا تھا کہ: سرسید'' کے اندازِ تحریر سے بیہ بات نمایاں ہے کہا پنے خیالات کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھی غلط نہ کہیں گے۔'' (تصفیۃ العقائدہ ۱۳)

شعور کی اس تقشیم کااحساس کرلینے کے بعد ڈاکٹرعبیداللہ فہد کی شکایت اورعلاء پر اِلزام بالکل بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔

شعور کی جس ترقی کو حضرت نانوتو گئے نے تنو گ سے تعبیر فرما یا تھا، وہ بندرج زیادہ قوت وشدت بکو تی گئے۔ اِس ترقی کے لیے، جب یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے دینی عقائدہ خیالات سیر اُراہ ہیں، تو انہوں نے اُن افکار وعقائد کی بھی مخالفت کی، اور ابسرسید کا خیال یہ ہوگیا تھا کہ سلمانوں کی پستی کا سب سے براسبب مسلمانون کا پنی قدروں کو سینے سے لگائے رہنا، جدید تہذیب سے کنارہ کشی کرنا، اور عقائد، معاشرت اور جذبات کو سائنس اور علوم جدیدہ کے اصولوں پرنہ ڈو ھالنا تھا۔ ایسی چیزوں کو وہ تو ہم پرتی کہتے تھے، اور ریشنلزم، ریلزم اور یوٹیلٹی کو وہ ''عقلیت'' کا نام دیتے تھے۔

حضرت نانوی کے زمانہ میں توعلی گڑھ کی کوسٹش کی پہنوعیت تھی یہ کیفیت تھی۔ البتہ ،سید محمود کے زمانہ میں دینی لحاظ سے علی گڑھ میں سرسیدوالی فضا ندر ہی ؛ بلکہ حالات میں کسی قدر تبدیلی ہوئی۔ اور جب وقار الملک کالج کے سکر بیڑی ہوئے ، تو چوں کہ آنہیں دین کی طرف نہا بیت زیادہ تو جتھی اور سرسید کی طرح وہ علماء کی اصلاح کے در پنہیں تھے اور نہ ہی اسلام میں تبدیلی اور تشکیلی جدید کے روادار ؛ بلکہ یہ چاہتے تھے کہ انگریزی خواں طلبہ کے نیالات اور عقائد در ست ہوں کی اصلاح کے در پنہیں تھے اور نہ ہی اسلام میں تبدیلی اور تشکیلی جدید کے روادار ؛ بلکہ یہ چاہتے تھے کہ انگریزی خواں طلبہ کے نیالات اور عقائد در ست ہوں اور علماء سے ان کوفع پہنچے۔ چناں چہ آنہوں نے اپنی ٹرسٹی شپ اور سکر بیڑی شپ کے دور میں علی گڑھکا لج میں وعظ کی درخواست کی گئی ہے ، تو کے نتیج میں آنہیں اپنی کاوش میں خاطر خواہ کامیا بی بھی ملی ۔ یہی وہ دور ہے جب علیم الامت حضرت تھا نوی سے می گڑھ کا لج میں وعظ کی درخواست کی گئی ہے ، تو حضرت نے وہاں وعظ فرمایا ، اور آن کی اصلاح و ہدایت کے لیے ''الانتباہات المفیدۃ عن الاشتباہات الجدیدۃ ''جیسی کتاب تصنیف فرمائی ، اور آنہیں تجاویز اور مشوروں یوعمل نہ کیا گیا۔

### باب-= منصابِ تعليم (اشارات)

یے حضرات - جوسلف کے دفاعِ اسلام کے اصولوں سے مطمئن نہیں ہیں - حضرت نانوتوی کے رائج کردہ نصاب درس سے ، ابتدا ہی سے مطمئن نہیں ہیں۔ خودانہوں نے جدیدادب، تاریخ ، علوم جدیدہ اور سائنس کے حوالہ سے کیا کارنا ہے انجام دیے ؟ ڈاکٹر سیدعبداللہ کہتے ہیں کہ اوب اور تاریخ کے حوالہ سے بیاں۔ خودانہوں نے جدیدہ اور تاریخ کے حوالہ سے دی مسلم میں سرسیدی وہ پہلے تخص تھے جنہوں نے فکر واوب میں روایت کی تقلید سے ہے گر آزادی رائز وارتزاد خیالی کی رسم جاری کی اور اور ایک ایس کے عقائد میں عقل ، نیچ ، تہذیب (یعنی مغرب زدہ قوائین فطرت کے زیراثر سائنسی تہذیب نے اور ملک میں مرسید نے اردوادب کو جوذبین دیا،

اُس کے عناصرِ ترکیبی کی اگرفہرست تیار کی جائے ، تو اُس کے بڑے بڑے عنوان ہوں گے : مادیت ، عقلیت ، اجماعیت اور حقائق لگاری۔ سرسید کے مجموعی فکروادب کی عمارت انہی بنیادوں پر قائم ہے۔… اِن رجحانات سے اردوکا سارادب اُن کے زمانے میں متاثر ہوا ، اورا یک معمولی سے دعمل سے قطع نظر آج کا مجموعی عمل اورفکری رجحان بھی آسی سلسلہ فکر عمل کی ارتقائی شکل ہے۔''

ڈاکٹرسیدعبداللد نے جس روعمل کو معمولی ساروعمل' کہاہے وہ کیا حضرت نانوتو ی ،حضرت تھانوی وغیر ہمایعنی مکتب دیو بندکاروعمل ہے؟ جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو 'شبلی نے سیرۃ النبی کے مقدمہ ہیں ... وہ اصول ہیں جس کی جڑیں سرسید کی تحریروں ہے ابھر کر باہر بھیلی ہیں۔' لکھنے والے نے یہ تو لکھا کہ' ... سرسید کے نظریۂ علم کارشتہ ڈیکارٹ اور اسپنوز اجیسے عقلین کے مقابلہ ہیں بیکن ، لاک اور مل جیسے تجربین تک پہنچتا ہے۔'لیکن ، یہ نہ لکھا کہ سائنس اور سائنسدانوں کے ساتھ سرسید کا پیرشتہ محض تقلید اور اتباع کے درجہ ہیں ہے ، اس لیے سائنس کے دریا فت کردہ اصول اور قوانین پر تنقید ، تبھرہ ، یا معیار صحت کو جانچنا بھالنا ، ان کی سطح ہے آگے کی چیزتھی۔ تنظید اور اتباع کے درجہ ہیں ہے ، اس لیے سائنس کے دریا فت کردہ اصول اور قوانین پر تنقید ، تبھرہ ، یا معیار صحت کو جانچنا بھالنا ، ان کی سطح ہے آگے کی چیزتھی ۔ ندوہ کے 'نہمارے علوم وفنون' کے منشور ۔ پر حضرت تھانو گئی کا تبھرہ بی تھاد '' اِن علوم وفنون کی توضیح و تعیین ضروری تھی ، آئیا یہ وہ علوم ہیں جن کو حفاظ ہے ۔ ندوہ کے 'نہمار نے علوم وفنون کی توضیح و تعیین ضروری تھی ، آئیا یہ وہ علوم ہیں جن کو حفاظ ہے ۔ ندوہ کے 'نہمار نے یاصرف وہ ہیں جو صرف مایئر تفاخر و اِشتہار ہیں .... شق ثانی پر ضرور ت تی ثابت نہیں ؛ بلکہ بالعکس مضر ہونے کا حکم ظاہر ۔''

## باب=- انصابِ تعليم

یہ تواصلاح مذہب اور اصلاح العلماء کے منشور کے متعلق گفتگوتھی جس کا حاصل ہے ہے کہ خود مذہب میں اور مذہب کی نمائندگی وترجمانی کرنے والے علماء میں نیچریت پیدا کی جائے۔اب دوسرادعوی اِصلاحِ نصاب کے متعلق عرض کرتا ہوں۔

شبلی اور حالی دونوں سرسید کو مذہبی ریفار مر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ''سرسید... کوقوم کا پولیٹکل،سوشل اور لٹریری ریفار مرکہا جاسکتا ہے؛لیکن اِس مقام پرریفارمشن سے ہماری مرادقوم کے مذہبی خیالات کی اصلاح ہے۔''(حیاتِ جاویوس ۱۳۵، یہ حالی کے الفاظ ہیں،اورشلی کے خیالات کی ترجمانی کے لیے دیکھتے سرسید کے ساتھ تعلق کی ابتدا کے وقت شبلی کی فظم' دصحِ امید'' اور اختتام کے وقت مقالاتِ شبلی میں موصوف کاوہ مضمون جوسرسیدکی وفات پر لکھا گیا)

الطاف حسین حالی پیجی لکھتے ہیں کہ بیاصلاح ،جس طرح سرسید کے ذریعہ موجودہ آزادی کے دور میں ہوسکتی تھی، اِس سے ماقبل ادوار میں ممکن نہ تھی؛ کیوں کہ:''جوضرورتیں اسلام کوموجودہ زمانہ میں پیش آئیں، اُن سے وہ بزرگ بالکل بے خبر تھے(۱)

اِس کے سواممالک اسلامیہ میں علمائے اسلام کو یہ آزادی بیتھی کہ بادشاہ وقت کے مذہب کے خلاف کوئی بات بے باکا نہ زبان سے تکال سکیں۔ (حیاتے جادیہ میں اسلام میں اسلام کو یہ آزادی بیتھی کہ بادشاہ وقت کے مذہب کے خلاف کوئی بات بے باکا نہ زبان سے تکال سکیں۔ (حیاتے جادیہ ۱۹۵۸) من پر لکھتے ہیں: ''حکومتِ وقت کے خوف سے ہی امام غزالی نے چند جزوی باتوں کے سوااشاعرہ کے اصول سے اختلاف نہیں کیا۔'' (حیاتے جادیہ ۱۸۵۸) اسلام نے بھی لکھر کھا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرسید حالی اور شبلی کے مطابق جمہورِ اہلی حق اور سلف کا پورا طبقہ کتمانِ حق کا مجرم ہے۔ یہ حضرات کے جوسلف کے دفاعِ اسلام کے اصولوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ حضرت نا نوتو ی کے رائج کردہ نصابِ درس سے، ابتدا ہی سے مطمئن نہیں ہیں۔ مروجہ درسیات کے متعلق ، ان کا یہ خیال ہے کہ اِس میں سے فلسفہ خارج ہونا چا ہیے، علوم جدیدہ اور سائنس داخل ہونے چا ہمئیں : سرسید کوشکا بیت ہے کہ:

''جوکتب ندہبی ہمارے بیہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آتی ہیں، ان میں کونسی کتاب ہے جس میں فلسفہ مغربیہ اورعلوم جدیدہ

کے مسائل کی تردید یا تطبیق، مسائل مذہبیہ سے گ گئی ہو۔''(سرسیداحمرفال، بحوالہ حیات جادید سے ۲۱۵ تا ۲۱۸ تو می کونسل...اردو..، ایڈیشن سی بیری کی ترجمانی کرتے ہوئے ، حالی کا الزام ہے کہ علماء کوعلوم جدیدہ سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے دفاع پر قدرت نہیں :

''جمارے علماء جوفلسفہ قدیم اورعلوم دینیہ میں تمام قوم کے نزدیک مسلم النبوت ہیں اور جن کا پیمنصب تھا کہ فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں اسلام کی حمایت کے لئے کھوا ہے ہوتے، ان کو پہی خبر نہ تھی کہ یونانی فلسفہ کے سواکوئی اورفلسفہ اورع بی زبان کے سواکوئی اور علمی زبان سے سواکوئی اورفلسفہ اورع بی زبان کے سواکوئی اورفلسفہ وجود ہے۔''

شبلی علماء کومتعصب کہتے ہیں کہ وہ جدید فلسفہ سے مذخود واقف، مذنصاب میں اسے داخل کرتے ہیں ؟اس لیے دفاع اسلام پر قادر نہیں: "نذہب پرعموماً نذہب اسلام پرخصوصاً جواعتراضات یورپ کےلوگ کررہے ہیں، اُن کا جواب دینا کس کافرض ہے؟ ۔۔۔ کیاعلماءسلف نے یونا نیوں کافلسفہ نہیں سیکھا تھا اور اُن کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے تھے؟ ۔۔۔۔اگر اُس وقت اُس زمانہ کے فلسفہ کاسیکھنا، جائز تھا، تواب کیوں جائز نہیں؟''

#### علامہ بیلی نے کسی موقع پر قدیم نصاب کی کمی باور کراتے ہوئے لکھا تھا کہ: ''قدیم نصاب میں ادب اور لٹریچر کا حصہ نہایت کم ہے۔.....(اسی طرح) تاریخ اسلام اور عام تاریخ کی ایک کتاب بھی نتھی۔....''(مقالات ثبلی بحوالہ معارف علی گڑھ، فروری نوبی اے، ص ۱۵۸،۱۵۷)

عاشیہ: (۱) کیکن اِس سوال کاجواب ۱۹ ویں صدی کے وسط ہے لے کرآج تک اُس طاکفہ کے ذمہ ہے جوسر سید کو مذہبی ریفارمر کہتا یا سمجھتا ہے، یاسر سید کے اصولوں کی پیروی کرنے والوں مثلاً شبلی وغیرہ کو گلری طور پر اپنا متبوع ومقتداعملاً ظاہر کرتا ہے کہ' جوضر ورتیں اسلام کوموجودہ زمانہ میں پیش آئیں، اُن ہے وہ بزرگ بالکل بے خبر تھے'' اور سر سیدا گر باخبر ہو گئے تھے، تو کیا عین عہد سر سید میں امام محمد قاسم نانوتو گ بھی تحرض کیا؛ بلکہ دوحیثیت سے امام سے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوضر ورتیں اسلام کو انیسویں صدی میں پیش آئیں، اور جن جن مسائل سے سر سید نے تحرض کیا، خصر نانوتو کی نے بھی تحرض کیا؛ بلکہ دوحیثیت سے امام قاسم نانوتو گی گا کام نمایاں ہے، (۱) سائنس، علوم جدیدہ اور مغر بی اصولوں سے ناشی تمام مسائل کا اعاطہ اور اِستقصاء کے سابھ حل پیش کیا (۲) خود سر سید نے شریعت کے ملمی و کملی اجزاء میں عقلی بنیا دول پر جو اِلتباسات پیدا کیے تھے، آنہیں دور کیا، اور سرسید نے جن قواعداور' فطری قوانین'' پر بھروسہ کیا تھا، جدید پیرامیٹر پر اُن کی خرائی دکھلائی ، یعنی مخالفین کے مسلمات سے جواب دیا۔

نصاب تعلیم میں جدیدفلسفہ کیوں شامل نہیں ہے، اِس کے متعلق ہم شمر وع میں عرض کر چکے، اور آئندہ بھی اِس پر گفتگو کریں گے۔ البتہ؛ ادب وتاریخ کے باب میں مفکرِ موصوف کی ذکر کردہ ضرورت کو واقعات کے تناظر میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انیسویں صدی و ما بعد ادوار میں اِن فنون کا جو تصور قائم ہوا ہے، اُس پر ایک نظر ڈوال کی جائے ، تا کہ سرسید کے ذریعہ جاری ہونے والا طرز اور حضرت نا نوتو ی کے ذریعہ قائم ہونے والے موقف میں فرق وامتیا زکر نا آسان ہوسکے؛ کیوں کہ دور حاضر میں نفسیاتی طور پر متعدد تحلیلی فلا سفر (Analytic philosophers) نے یہ عقدہ کھولا ہے کہ زبان ایک اصولی؛ بلکہ واحد ذریعہ ہوسکے؛ کیوں کہ دور حاضر میں نفسیاتی طور پر متعدد تحلیلی فلا سفر (Philosophers) نے معروضیت ، آخرت بیز ار آرز وَں اور خوا ہشوں کا لحاظ ہو، تو اس سے انسان کے ہے اپنے خیالات کے غلے کا۔ اگر زبان و بیان ایسا اختیار کیا گیا جس میں غلم ، عقل ، استدلال کی قوت سے افکار باطلہ کا اِبطال ، معقولات اور صحیح فلسفہ سے تعلیف ، ادی مفادات کا تحفظ فراہم ہوگا ، اور اگر ایسا اختیار کیا گیا کہ جس میں علم ، عقل ، استدلال کی قوت سے افکار باطلہ کا اِبطال ، معقولات اور صحیح فلسفہ سے تعلیف موقع نہیں کہ موقع نہیں کر تے ہیں۔ روحا شیت کی انہیت و فوقیت پر زور ہواور خداور سول کے احکام کے سامنے نفسانی جذیوں و خواہشوں کی پامالی ہو، تو اُس سے بھی مادی رجیانات کو پنینے کا موقع نہیں کر تے ہیں۔ مل سکے گا۔ آگے ہم جد یہ عہد میں ادب ، تاریخ اور عقلیت ( یعنی جو Realism) و Reason کے نمائندہ ہے ) کا ایک مطالعاتی جائزہ پیش کر تے ہیں۔

## ۳-جزی اول=ادب، تاریخ ،اورمغر بی عقلیت ۴-الف=ادب

ادب عربی ہو یااردوانیسویں صدی سے ادب، تاریخ اور لٹریچرسب ہی میں وہ سادگی اور پاکیزگی باقی نہیں رہی جو پہلے ہواکرتی تھی۔فنون وغیرہ کی 'دبعضی اصطلاحات جومذہب اسلام میں استعال کی گئی ہیں؛ مگر آنہیں بالکل ہی خے معنی دیے گئے ہیں، یورپ میں گمرا ہی کا آغا زدراصل اسی طرح ہوا، پھر مغرب کی اتباع میں مشرق میں بھی یہی ہوا۔''یعنی بظا ہر بے ضرر؛ بلکہ پر ششش لفظ اور اصطلاح کا خاص اغراض ومقاصد کو ہدف بنا کر خاص اصولوں کے لیے استعال کیا گیا۔ ادب میں بھی ''اجتماع '' عنی بظا ہر بے ضرر؛ بلکہ پر ششش لفظ اور اصطلاح کا خاص اغراض ومقاصد کو ہدف بنا کر خاص اصولوں کے لیے استعال کیا گیا۔ ادب میں بھی ''اجتماع '' Socialism' کے مقاصد کے تحت اصول وضع کیے گئے۔ ڈاکٹر سیدعبد اللہ نے جدیدا دب میں اُن تصورات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے قدیم ادب کی روایت کی بساط اُلٹ کرر کھدی۔ وہ لکھتے ہیں:

"مندوستان بین سرسید کے زمانہ سے پہلے اردواد بیات کادائرہ مذہب، تصوف، تاریخ اور تذکرہ نولیسی بین منحصر تھا، جس بین 'اجتماع انسانی''
کااصول علی العوم مدنظر نہ تھا۔ علوم طبعی کا مذاق بہت کم تھا۔ اور مذہب کی اُن قدروں پرخاص زور دیاجا تا تھا جوزندگی کے مادی پہلؤں سے
دور لے جانے والی ہوں۔'' اُس جدیداد ب کے اوصاف کوجس کی ایجاد کا سہرا ہندوستان بین سرسید کے سر ہے،' مجموعی کی اظ سے تین چار
جملوں میں یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک بین سرسید ہی وہ پہلے تف سے جنہوں نے فکرواد ب بین روایت کی تقلید سے ہٹ کر آزاد کی
رائے اور آزاد خیالی کی رسم جاری کی اور ایک الیے مکتب کی بنیا در کھی جس کے عقائد میں عقل ، نیچ ، تہذیب (یعنی مغرب زدہ قوانین فطرت
کے زیراثر سائنسی تہذیب نے اور مادی ترقی کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔ کہنے کوتو یہ چند معمولی الفاظ ہیں ، مگر اِنہی چندسادہ لفظوں میں

انہوں نےمغرب سے برآمد کردہ اپنے انہی اصولوں سے یہ بتایا کہ ادب سے اجتاع کے مقاصد حاصل ہونے چاہئیں۔جس ادب سے اِجتماع کے فوائد یعنی افادی اور معروضی نتائج حاصل نہ ہوں، وہمحض فضول ہے۔(۲)

قوم کی دنیوی ترقی "سمرسید کی تحریک کا اصول اولین تھا جس کے تحت اُس زمانہ کا (سمرسید کا جاری کردہ) "ساد اادب، مقصدی اور منفعتی بن کراجہا عی مقاصد کا آلئہ کار بنارہا۔" اور سمرسید کے اثر سے اُن کے تبعین میں بھی بھی رنگ چڑھا۔" عالی کی اولین سواخ عمریال سادہ اوراد بی سواخ عمریال بیں ، مگر اِن دونوں میں بھی قوعی خدمت کا جذبہ پیش پیش ہے۔ اِن میں انہوں نے قوم کے لیے خوش طبعی ،ظرافت اوز ندہ دلی کے لیے عمرہ نمو نے تیار کیے ہیں ،مگر بایں طور کہ اس سے اجہاعی اخلاق کی اصلاح ہو۔ ... شرر نے محض دل جسپ ( گو قابل توجہ) شخصیتوں کی ہمدرنگ سیرتوں کے صرف چند پہلؤں کے خاکے بیش مگر بایں طور کہ اس سے اجہاعی اخلاق کی اصلاح ہو۔ ... شرر نے محض دل جست پھھ کے میں تھا ہے۔ غرض قومی ترقی اور اصلاح اِن سب کے پیش نظر رہی ۔ اور یہی وہ نصب العین تھا جس ' کے سبب ار دوسوائح ڈگاری ادب کی دوسری شاخوں کی طرح قوم اور اجہاع کی خادم بنی رہی ۔ ' (علی گڑھ میگزین نم بر 1900 سے 1901)

پہلے ذکر کیاجاچکا ہے کہ 'علماء نے انگریزوں کے فلسفہ اور ادب اختیار کرنے سے اکار کردیا تھا؛''دلیکن سرسید نے زیادہ زور فلسفہ اور ادب پردیا۔''علماء اور سرسید کے اِس اختلاف کے بڑے دور رس اثر ات مرتب ہوئے۔لازم ہے کہ مغرب کے اُن حالات کا مختصر تذکرہ کردیا جائے جہاں سے سرسید نے اپنے خیالت اخذ کیے تھے۔ خیالات اخذ کیے تھے۔

ہم بتا چکے ہیں کہ مغرب میں ۱۸ ویں صدی میں فروغ پانے والے افکار ہی ۹ اویں صدی میں ہندوستان میں جاری ہوئے ہیں۔اصل میں اٹھار ہویں صدی کی روش پیتی کہ اس زمانے میں مذہبی خیالات کے بدلے والے افکار جی ان سائنسی خیالات کی طرف ہو گیا تھا،اوراب انسان کو گناہ کے خیال سے اِس دنیا میں فیل کی مرورت بیتی کی ضرورت بیتی کی شرورت بیتی کی دنیاوی گئن ہونا ضروری تھی ۔ اِس انقلابی ریفارمیشن کے لیے مغربی مفروں نے مضامین کے ڈھیرلگادیے، کتابیں تصنیف کیں ،اور جریدے کا لے۔ ہندوستان میں ،انہی مغربی اہلِ قلم کی نقل اختیار کی گئی۔مورخ شبلی لکھتے ہیں:

سرسیدکا لکھا ہوا''امیدکی خوشی کامضمون (۳)ایک انگریزی مضمون سے ماخوذ ہے،انگریزی میں ایڈیسن اوراسنیل بڑے مضمون لگارگزرے ہیں،سر

عاشیہ: (۱) کیکن جیرت کی بات بیہ ہے کہ' دینی اوربعض مجلسی امور میں وہ جس قدر روایت شکن معلوم ہوتے ہیں، اُتنے ہی بعض فکری وعملی باتوں میں مقلد نظر آتے ہیں۔ سرسید کے ذہن کا پیتضاد وراصل گزشتہ صدی کی مہبوت کردینے والی فضا کا نتیجہ ہے۔'' بہبی سے پیعقدہ بھی کھل گیا کہ مہبوت ومضطر ، سرسید اور اُن کے تحریری وفکری اصولوں کی پیروی کرنے والے متبعین ہوئے ہیں، جنہوں نے نصاب تعلیم کی ہر حال میں مخالفت ضرور سمجھی۔حضرت نا نوتوی کے متعلق ایسا کہنا فلط ہے، جیسا کہ جناب سیدسلمان حسین ندوی نے لیے تحقیق یہ بات کہدی ہے۔ دیکھئے روز نامہ 'اردوٹائمز' کا اراکتو ہر ۲۰۱۱)

حاشیہ: (۲) اِن اد بی نظریات میں سرسید کے رفقائے خاص اُن سے اکثریا توں میں ہم خیال اور ہم قدم ہیں۔ شبلی ، حالی ، نذیر احمد ذکاء اللہ، چراغ علی مجسن الملک ، بیسب اُن کے ہم کارور فیقِ سفر تھے۔ اِن کی تحریروں میں بھی سرسید کے افکار وخیالات کے نقوش موجود ہیں۔اگر چہان میں اکثر کے بیہال مزاج اورفکر کی انفرادیت بھی پائی جاتی ہے۔

ماشيه: (m) يمضمون جماري طالب على كزمانين • 190ء كم إلى اسكول يوبي بورو كنصاب يس شامل تصا-

ماڈرن تصور کے نقطۂ نظرے معاشرہ کی ترقیات نیزسیاسی اور تعلیمی اصلاحات کے باب میں روسو (DJean Jacques) ماڈرن تصور کے نقطۂ نظرے معاشرہ کی ترقیات نیزسیاسی اور تعلیم اسلامات کے افکار بنیادی انہم علم بردارتھا۔روسو نے کلیدی عقیدوں پر تملہ کیا،اوراہلِ مغرب کے خیالات میں ایک خاص تبدیلی لانے میں کامیاب رہا تھا؛اس نے:

''شرکا خالق خدا (کو) نہیں؛ بلکہ انسان کوٹھہرایا، اس نے انسان کو یہ بھی تنبیہ کی کہ اے انسان شرکے خالق کو اِدھراُ دھرمت ڈھونڈ چوں کہ شرکا خالق تو ہی ہے۔... جوکام سیاست کے لیے میکیا ولی نے کیا تھا اورگلیلیو نے سائنس کے لیے کیاوہ کام روسونے مذہب کے لیے کیا یعنی شرکے مسئلہ کو مذہب کے احکامات سے علمحدہ کردیا۔''

روسونے جو کتابیں کھیں، اُن میں بتایا گیاہے کہ

'' کس طرح لوگوں کوفطری طور پرزندگی گزارنی چاہیے۔یعنی گاؤں میں اودرخیوں کے پیچاہیے دل کی آواز اورضمیر کی ندرونی ہدایتوں کے تحت۔روسو کا کہنا تھا کہ انسان کے اعمال کو'فطری''اخلاق کے ضابطوں پر پر کھنا چاہیے۔''

روسو کے اثرات کا تعدیہ کس قدرشد پر ہے، اِس کا ندازہ اِس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اِلاّ مَنْ اَتی اللهِ بِقَلْبِ سَلِيُم کی تفسير کرتے ہوئے محقق دریابادی نے لکھا ہے:

'' آج کی زبان میں یوں تمجیئے کہ قلب ملیم وہ قلب ہوتا ہے، جوخیر وشر کاشعور زندہ وبیدار رکھتا ہے۔''( دیکھئے؛ت۔ماجدی الشعراء ۸۸: جلد ۵، س۳۰۔) حالاں کہا گرتفسیر بیان القرآن جسے موصوف نے دلیلِ راہ بنانے کی بات کہی ہے، اُس میں دیکھا جائے ،تو صاف اِس کے معنی یہ ہیں: ''جواللہ کے پاس ( کفر وشرک ہے) یاک دل لے کر آوے گا۔''

آخر کوئی توبات ہے کہ جس زمانہ میں سرسیداور شبی اپنی تحریروں میں رومانی سرور، ناول کا ساطرز، ''مغربی سادگی''، ''مغربی معروضیی تجاری کررہے سے ،اور ''مغربی فطری'' طریقہ اختیار کررہے ہیں اس اور مالی ضمون لگاروں اور مصنفوں کوورڈ زور تھی اتباع کا مشورہ دےرہے ہیں ، عین اُسی زمانہ میں الامام حمد قاسم نانوتوی اور عمیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تصانوی ، ہر دو ہزرگ جہاں دین کی تو جیہ وتشریح میں اور عقا کدواؤکار کی نہم وقتیم میں محقولات اور فلسفہ کی اجہیت وضرورت محسوں کررہے تھے اور محقولات اور فلسفہ کی اجہیت وضرورت محسوں کررہے تھے اور محقولات کے ترک یا تخفیف کے باب میں مفکرین عصر کے مشور نے قبول نہیں کررہے تھے ؛ وہیں ، وہ السے اسلوب سے بھی اجتناب برت رہے ہیں جس میں قلب حقیقت کا اندیشہ ہو ہتا ہو ۔ اپنی ایک کتاب کا ذکر کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت تھا نوگ فرماتے ہیں :
''اس میں چھوٹی چوٹی عبارتوں میں بڑے بڑے افرال کا حل کر دیا گیا ہے طالب علموں کے نہایت کام کی چیز ہے مگر مشکل ہے ہے آج کل لوگ ان مصامین کو پیند کرتے ہیں کہ چوٹی عبارتوں میں بڑے بڑے افرال کا حل کر دیا گیا ہے طالب علموں کے نہایت کام کی چیز ہے مگر مشکل ہے ہے آج کل لوگ ان مصامین کو پیند کرتے ہیں کہ جن میں منظرز کے الفاظ ہوں اور ناول کا ساطرز اور رنگ ہو۔'' (ملفوظات: ۲۰ ص ۹۹)

ادب کا پیروہ اسلوب ہے جوفضا میں ہرایت کے ہوئے ہے ، اور تفسیر تک میں جاری وساری ہے۔

ادب کا پیروہ اسلوب ہے جوفضا میں ہرایت کے ہوئے ہے ، اور تفسیر تک میں جاری وساری ہے۔

سرسید (کے اثر ہے اُن ) کے دفقاء نے تاریخ اور سوخ نگاری میں بڑی دلچیں گے۔'لیکن آثار الصنا دید جیسی تصنیفات کے بعد جب سرسید کی زندگی میں 'جدید سیاسی دینیت''کارنگ پھوڑیا دہ گہرا ہوا ، تو اُن کی تاریخ بھی' افادیت''کے تابع ہوگئی۔انہوں نے تاریخ کو' اجتماعیات''کی روثنی میں سمجھنے اور پیش کرنے کی اہمیت پرزور دیا۔واقعاتِ تاریخی کے اسباب کی دریافت یعنی جدید مغربی تصور کے تحت عمرانی عوامل کی تلاش ضروری قراریائی۔

''شبلی نے سیر قالنبی کے مقدمہ میں اِس بات پر خاص زور دیا ہے کہ تاریخ میں کوئی بات اصولِ مسلمہ (یعنی مغرب کے وضع کر دہ اصولِ مسلمہ ۔ نب) اور عقل (جس کا دائرہ کار مغرب کا اصول فطرت ہے۔ ف) اور مشاہدہ کے خلاف نہ ہو۔اوربیوہ اصول ہیں جس کی جڑیں سرسید کی تحریروں سے ابھر کر باہر چھیلی ہیں۔'' (علی گڑھ میگڑین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ء ۱۹۷۰)

''شبلی کے بعد اگر کوئی شخص مورخانہ حیثیت کاما لک ہے، تو وہ مولوی ذکاء اللہ بیں ... ذکاء اللہ نے تاریخ کے لیے عقل و نیچر کے قوانین کااس طرح اعتراف کیا ہے جس طرح دیگر رفقائے سرسید نے کیا ہے۔'' (علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ بص ۲۷))

پرانی شاعری کی بڑی خرابی سرسید کے نزدیک بیتھی کہ:

''اس میں فطری جذبات کی کئی تھی۔''نیز''اس سے تعب تو پیدا ہوتا ہے،اثر نہیں۔'' .

اورملن اورشکسییر وغیرہ ڈرامہ نگاروں کے بارے میں سرسید کی یہ بختدرائے ہے کہ:

ملتن کی پیرا ڈائزلاسٹ کھے چیز نہیں بجز اِس کے کہانسان کی حالت کی تصویر ہے جس کام رم رشعر دل میں گھر کرجا تاہے۔ شیکسپیٹر میں کچھ چیز نہیں ہے بجز اِس کے کہ اُس نے انسان کا نیچر یعنی قدرتی بناوٹ طبیعت کو بیان کیا ہے جونہایت موثر انسان کی طبیعت پر ہے۔'' (علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-<u>۱۹۵۳</u>ء

ص2٢)

#### د اكثرسدعبداللهمزيدلكية بين:

''شاعری کا اِجہّاع کے لیے مفید ہونا، اوراُس کی افادی .... صلاحیت، یہ سب امور سرسید کے ارشادات کی صدائے بازگشت ہیں۔ شبلی کی تنقیدی صلاحیت ہیں بظاہر مجددانداور مجتہداندرنگ نظر آتا ہے، مگر خور کرنے سے یہ معلوم ہوگا کہ اُن کی تصریحات ہیں بھی دوحِ سرسید ہی جلوہ گرسید کے دیالات ایک بڑی تحریک کا حصہ تھے، اس لیے وہ تحریک کی طرح ہر طرف چھاگئے۔ اِن خیالات کے زیر اثر شاعری ہیں سب سے بڑا اور نمایاں نمونہ حالی نے قائم کیا جن کی شاعری خصوصاً مسدس گویا تہذیب الاخلاق کی منظوم شرح ہے، اور حالی کو اِس کا قرار بھی ہے۔ یہ شاعری ہی نہیں ایک تہذیب کی داستان اورایک نئی تہذیب (اہلی مغرب کی ہر پاکردہ فطری تہذیب۔ ) کی دعوت بھی ہے۔'' مجر ڈاکٹر سیدعبداللہ نے اِس نئی تہذیب' یا فطری (ونیچری) تہذیب کے دوررس اثرات کا جائزہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

''سرسید نے اپنے تصورات میں نیچر کو جو اجمیت دی ہے، اُس کا اثر انجمن پنجاب کی نیچر پرتی سے زیادہ دیر پا اور مستقل ہے۔'' ۔۔۔۔۔ تہذیب الاخلاق کے ذریعہ انہوں نے مضمون ( ''ادب کی ایک 'صنف جے انگریزی میں Essay کہا جا تا ہے۔'') لکھنے کی وہ روش عام کی جو اُن کے بعد ترقی پا کر لطیف،عمہ، فرحت بخش اور نوسگواراد فی مضمونوں کی صورت میں منتشکل ہوئی ( جس میں مذہبی پابند یوں سے آزادی اورافادی واجنا کی پیغام روح کی طرح قائم و دائم تھا۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فی ۔۔۔۔۔ ) ۔۔۔۔ سرسید نے تہذیب الاخلاق کو (مغر بی ادیبوں نے) اسٹیل اورایڈیس کے مشہوررسائل اسپیکٹیٹر اور میلسلر کے نمو نے پر ڈھالنا چاہا تھا ( لیکن لطف یہ کہ سرسید ان دونوں سے چار قدم آگے تکل گئے ۔ ف) اسٹیل اورایڈیس کے مشہوررسائل اسپیکٹیٹر اور میافظات اور فرقہ اور جماعت کی بحثوں سے اِجتناب کیا ہے، وہاں سرسید کامضمونِ خاص بہی ہے، اِس کا اُنہیں خود بھی احساس تھا۔'' دین بے زاری کی بیدہ بنیاد تھی جو سرسید نے قائم کردی ،جس کے سہارے آگے چل کرار دو کا اولین اور خالبا عظیم ترین مضمون نگار سجاد حدیدر بلدرم علی گڑھی بی خاک سے پیدا ہوا۔'' اب وہ وقت آگیا تھا جب علی گڑھ کے قلم کاروں کے سامنے صرف سرسید کے نمو نے بی مذھے؛ بلکہ مغر بی خصوصا انگریزی دو سے جی واقفیت اور دلجی تھی ۔ اور دل فریب ثابت ہور ہے تھے۔ سجاد حدیدر بلدرم یہ صرف انگریزی ادب سے بہرہ ورشے؛ اِنہیں ترکی ادب سے بھی واقفیت اور دلچی تھی۔ بعد کی مقالہ افروز اور دل فریب ثابت ہور ہے تھے۔ سجاد حدیدر بلدرم یہ صرف انگریزی ادب سے بہرہ ورشے؛ اِنہیں ترکی ادب سے بھی واقفیت اور دلچی تھی۔ بعد کی مقالہ افروز اور دل فریب ثابت ہور ہے تھے۔ سجاد حدیدر بلدرم یہ صرف انگریزی ادب سے بھی واقفیت اور دلچی تھی۔ بعد کی مقالہ

نگاری جن جن روشوں پر چلی اورتر قی کرتی رہی، وہ ایک ایساباب ہے جسے اس داستان سے الگ ہی رکھا جائے ،تو مناسب ہے۔''(علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ مِس ۷-۳۰۷۲)

لیکن کہنا اِس باب میں بیہ ہے کہ بلی جس اوب اور تاریخ کی سفارش کررہے ہیں، اور درسیات میں اُن کے شامل مذہونے کے شاکی ہیں، اُس کی حیثیت کلمة حق ادید بھا الباطل کی ہے۔ اِس سے مقصود اُن کا وہی ہے جوسرسید کا ہے؛ یعنی نیچریت ۔ چنال چرعر پی یا اردو کے جن ادیبول نے اُن کی سفارش قبولی کی اُن کے عقیدے اور خیالات ضرور مغرب زدہ ہوگئے۔ دوسری طرف عوام کا حال بیہ ہے کہ:

'' آج کل لوگ ترمضا مین کو پسند کرتے ہیں جیسے تاریخ وغیرہ۔وجہاس کی یہ ہے کہاس قسم کے مضامین سے کان خوش ہوجاتے ہیں اور پکھ کرنانہیں پڑتا۔'' (ملفوظات جلد ۱۹ س ۳۳)

#### - ٣ج = مغربی عقلیت

ادب وتاریخ کی سفارش کرنے والے ایک طرف تو قدیم مدارس میں داخلِ درس ،معقولات کے معترض ہیں ؛لیکن دوسری طرف مغرب زدہ عقلیت کے دلدادہ بھی ہیں۔ اِس باب میں سرسید کے خیالات کے متعلق یہ کہا جا تا ہے کہوہ:

'' حجر باتی عقل ( مجربه اورمشاہدہ کی وساطت سے حقیقت تک وہنچنے والی عقل=Empirical reasion کے ماننے والے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ ( آس ) عقل ( سجر بداورمشاہدہ کی وساطت سے حقیقت تک وہنچنے والی عقل اور آن سے حقائق اشیاء تک پہنچتی ہے۔'' جناب عمر الدین صاحب نے اس اسلامی مقابر پرغور کرتی ہے ، اور آن سے حقائق اشیاء تک پہنچتی ہے۔'' جناب عمر الدین صاحب نے اپنے مضمون'' سمر سید کے نظریۂ علم کارشتہ ڈیکارٹ اور اسپنوز ا جیسے عقلیان کے مقابلہ میں بیکن ، لاک اور مل جیسے تجربین تک پہنچتا ہے۔''

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پھی معلوم رہنا چاہیے کہ سائنس اور سائنسدانوں کے ساتھ سرسیدکا پرشتہ محض تقلیداورا تباع کے درجہ بیں ہے؛ کیوں کہ اُن کا نود

تو تجر بی، استخرا جی اور اختباری اعمال سے شغف رہا نہیں، اس لیے سائنس کے دریافت کردہ اصول اور تو انین پر تنقید، تبھرہ، یا معیار صحت کوجا نچنا بھالنا، ان کی سطح

سے آگے کی چیزتھی۔ اور پر تقلید اِس درجہ پست اور جا بدتھی کہ مثلاً تو انین فطرت کے جس مغر بی تصور کی قطحیت کے سرسید قائل ہے، اور اُسے عقائد سے لے کر
معاشرتی احکام تک میں جاری اور نافذ کرنے کے در پے تھے، آل اور ہمیوم نے اُس تصور پر سخت تنقید کرکے اُس کی قطعیت اور ثبات کو چیلنج کردیا تھا ؛ لیکن سرسید

پر انے تصور کو چی دل وجان سے عزیز تبچھ کر سینے سے لگائے ہوئے تھے۔، (دیکھے: سرسیداور مالی کا نظر پر نظر حت از ڈاکٹر ظفر حسن میں؟) نظر پر کھنے کی بات ، تو اِس کے لیے خود اُن کے پاس عقل وعلم کا کوئی الیہ اسر ما بیہ ذھاجس سے سائنسی اصولوں کو پر کھنے کی بات ، تو اِس کے لیے خود اُن کے پاس عقل وعلم کا کوئی الیہ اسر ما بیہ ذھاجس سے سائنسی اصولوں کو پر کھنے اور شمن کی مزاحمت کا جواب دینے کے لیے انہوں
اصولوں کے صحت وسقم کا فیصلہ کیا جاتا ، یا اُن کے ظنی قطعی ہونے کی نشاند ہی ممکن ہوتی ۔ معقولات سے وہ باغی تھے، دیمن کی مزاحمت کا جواب دینے کے لیے انہوں
نے دوشمن کی بی

چاپلوسی اور کاسد سی اختیار کرلی تھی۔ اُن کے پاس خود کوئی ایسی کسوٹی نہتی جس سے وہ سائنسی تحقیق کے کھرے کھوٹے اور حاصل ہونے والے نتائج کی قطعیت و مفروضیت کو سمجھ سکتے۔ لہذا اُن کا رشتہ لاک ، مَل تک پہنچنے کا مطلب ہے ہے کہ تقلید اور اتباع کے باب میں پہر حضرات سرسید کے آئیڈ میل تھے ؛ مگر جب خود ان تجربیین و طبعیین کی تحقیقات میں راجے ومرجوح ، سہوو خطا ، شخ واستدراک ، آوٹ آف ڈیٹ اور اپٹریٹیڈ کی تفصیلات موجود ہیں ، اور سرسید کو اُن کی اطلاع نہیں ، توان کی بیٹلید ، ہم نہیں کہتے کہ 'اندھی' تھی یا' نے دلیل' تھی ، البتہ خود اُن کے اسلوب میں یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ بعد میں آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ؛ بلکہ خود ان کے اسپے عہد میں ہوگئی ہے۔ جناب عمر الدین صاحب مزید لکھتے ہیں :

''وہ (سرسید) استخراجی طرزِ استدلال سے بھی کام لیتے ہیں الیکن (اپنی عقل سے نہیں؛ بلکہ مغرب کے بتائے ہوئے طریق سے ف )اس حد تک جس کی تجرباتی پاسائنسی استدلال (یعنی مغرب کے وضع کر دہ قوانین فطرت، یابر پا کر دہ سائنسی تہذیب ن میں گنجائش ہے ۔غرض سرسید ہرقتم کے علم، بقین اور ایمان کا ذریعہ اسی عقل کو سمجھتے ہیں۔'(علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳) پروفیسر خلیق احمد نظامی کی زبان میں: سرسید ''پہلے ہندوستانی مسلمان ہیں جس نے اسلام کی ٹئ تعبیر کی ضرورت کومحسوس کیا۔'(علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ و ۱۲۳ حفیظ مینائی کے الفاظ میں' ند ہب کی ایک ٹئ تشریح و تعبیر جو نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہو'' ،سرسید کی تحریک کااہم مکت تھا۔''

(على گڙھ ميگزين نمبر ١٩٥٥- <u>٩٥٣ ۽ ص ٢٥٨ - از حفيظ مي</u>نا كي )

سرسید کے مغرب زدہ عقل کے ذریعہ تمام دینی امور کو جانچنے کا مقصداُ س وقت تک پورانہیں ہوسکتا تھا جب تک کہ اسلام کی نئی تشریح و تعبیر کے ساتھ نئے تصورِ فطرت پر ببنی ادب کا سہارا نہ لیا جائے ، (جیسا کہ جدیدا دب اور اُس کے پس منظراور محرکات کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ امرخفی نہیں۔) قدیم معقولات پر ببنی استعداد اور عقل وفلسفہ کے سے اصول سرسید کے تبعین میں بھی تھا۔ یہاں ہم ایسے چندلوگوں کی تقلید کا یہ اثر سرسید کے تبعین میں بھی تھا۔ یہاں ہم ایسے چندلوگوں کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔

## - ۳ جزء دوم = تاریخ ، ادب وعقلیت میں مغربی اصولوں کی تقلید کرنے والے چندا ہم مفکرین (۱) خواجہ الطاف حسین حالی

اردوادب میں تصورا جمّاع کے تحفظ کی خاطر حالی نے مذہبیات میں جو بے چینی پیدا کیں، ان کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ ہندوستانی تہذیبی معاشرے میں، مغربی تقلید؛ حالی کے اِس اعلان' اب آؤ پیروئ مغرب کریں'' سے شروع ہوئی اور اُس کے نتیجہ میں مشرقی روایت کی پامالی دیکھ کرشاعر چکبست کو حالی سے حت شکایت پیدا ہوئی۔ انہوں نے حالی کے اِس شعر پر کہ:

دھونے کی ہے، اے ریفار مر، جاباتی کپڑے ہے، جب تلک دھباباتی دھو، شوق سے کپڑے کو، پہاتنا ندر گڑ دھبا رہے نہ کپڑا باقی

ية تبصره كرتے ہوئے لكھا:

''جوندیال اِن دوشعروں میں نظم کیا گیاہے، وہ نہایت اعلی درجہ کا اصولِ علاج ظاہر کرتاہے؛ لیکن افسوس سے کھنا پڑتاہے کہ مولانا حالی نے ارد

وشاعری کی اصلاح میں اپنے اصولِ علاج کو کھی فائم ہیں رکھا۔ (حاتی نے ۔ ف) اردوشاعری کے دامن پر جوداغ دھیے تھے، آنہیں اِس طرح
صاف کرنے کی کوشش کی، کہندواغ دھیے باقی رہے، نہ ہی دامن کا کوئی تارباقی رہا۔'' (دیکھے: سرسداور حالی کا نظریہ نظرت از اُکٹر ظرض ۱۰۹)

یعنی ادب جس کی بنیاد ہرقوم اور ہر تہذیب میں اُس کی روایتوں پر ہوتی ہے، حالی نے مغرب پرستی کے زعم میں'' آؤاب پیروی مغرب کریں'' کے
نعرے کے ساتھ، اردوکی بنیادوں کو ہی منہدم کردیا۔ اور جورخ متعین کیا، اُس کا پس منظر اور پیش منظر دونوں خطر ناک اور اسلامی اصولوں کے کلی منافی ہے۔ مزید
وضاحت کے لیے دیکھنا چا ہیے پروفیسر محمد سن عسکری کے وہ مضامین جو اُنہوں نے حالی شکی اور سرسید کے ادبی رجھانات کے متعلق تحریر فرمائے ہیں۔
اردوادب کے حوالہ سے مغرب کی تقلید میں:

''جس قسم کی فطرت پرستی حاتی کے پیشِ نظرتھی، وہ مغرب میں بھی تقریباً پندر ہویں اور سولہویں صدی سے شروع ہوئی، اور اُس کی آخری شکل بیسویں صدی کا' حدید ادب' اور حدید مضوری ہے۔ اِس تحریک ( فطرت پرستی ) کا بنیا دی اصول یہ ہے کہ انسان کوسب سے بڑی حقیقت سمجھا جاتا ہے۔''جب پیتحریک شروع ہوئی ہے، تو اُس وقت اِسے یونانی تہذیب کی پیروی سمجھا جاتا تھا، اس لیے اُس دور سے منسوب ادب کو کلاسیکل ادب بھی کہا جاتا ہے۔

( دیکھئے: سرسیداور حالی کا نظریۂ فطرت از ڈاکٹر ظفر حسن ص ۱۰۹)

اِنسان کوسب سے بڑی حقیقت محجنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکام سے صرف نظر کر کے ، انسان کے مفادات میں خودانسان ہی قوانین مرتب کرے گا، کسی ماورائی قانون اور خدائی حکم اُس میں داخل نہ ہوگا۔

#### (٢) شمس العلماء شلى نعماني

یہ و حالی کے متعلق عرض کیا گیا ؛لیکن شبلی بھی اِسی زمرے میں آتے ہیں۔ جناب عبدالما حددریا بادی لکھتے ہیں: ''شبلی یقینا خودصا حب طرز تھے؛لیکن متاثر وہ بھی علی گڑھاور بانی علیگڑھ سے ہوئے تھے۔اورشبلی اسکول بالواسط علی گڑھاسکول ہی کی ایک شاخ، گواپنے

بی تھینا تووصاحب طرکھا: ین متا تروہ بی کی ترھاور ہای تغییر ھے ہوئے تھے۔اور بی استوں ہانواسطری ترھاسوں ہی کا یک خصوصیات کے لحاظ سے ایک متا زشاخ ہے۔''( مکتوبات ماجدی)

''شلی علی گڑھیں ۱۶،۱۵سال رہے۔ پاپنج برس کے علی گڑھ کے قیام کے بعد شلی ایک بالکل نئی حیثیت میں اہل ہند سے روشناس ہوئے کے ۱<u>۸۸ء</u> میں اُن کا مشہور لکچر''مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم''، اور ناول کے طرز پر اُن کے مشہور تاریخی سلسلے رائل ہیروز آف اسلام کی پہلی تصنیف''المامون (اعتزالی رجحانات کا خلیفة اورمعتزلیوں کا پشت پناہ مامون رشید کے تذکرہ میں ۔ف) شائع ہوئی۔''(علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-<u>۱۹۵۳</u>ء ص)

ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ موجودہ مغرب زدہ تحقیقی اصولوں کے زیرا ثرادب اور تاریخ اور لٹریچر کیار خ اِختیار کر چکے ہیں۔ جس کی بنا پر ہمارے اکابر کے ذوق کو اِس سے بُعد تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانو کی مدرسہ مظاہر علوم کے لیے ادیب کی حیثیت سے تقرر کی ضرورت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "مدرسہ میں ادیب کی ضرورت کے متعلق شرح صدر نہیں ہے۔ "(خطبات مظاہر ۳۰) اِس دور حاضر یعنی ۱۹ صدی و مابعد عہو دمیں ادب الٹریچر اور تاریخ کو جوسمت ملی، اُسی سے اُس کی نوعیت بھی متعین ہوجاتی ہے کے فکر دیو بند میں اِس کا کیا درجہ ہے؟

#### (۳) محقق عبدالما حددريابادي

مفسرعبدالما جدور یابادی نے حضرت تھانوی سے خاص تحقیق کے متعلق اِستصواب چاہا تھا۔"م"اور"" کی علامات کی روشنی میں مراسلت ملاحظہو:
م="قرآن مجید میں اعلام جتنے بھی آئے بیں، اُن سب پر مفصل معلومات خود قرآن مجید، حدیث، تاریخ اور دیگرعلوم سے لے کر یکجا کرد ہے جائیں۔
ا= میں نے بہت غور کیا، اِس کی کوئی مصلحت معلوم نہیں ہوئی کہ اُس کو پیش نظر رکھ کرغور کرتا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی معتد بہ صلحت ہو، تو ظاہر فرمائی۔"
مفسر در یابادی نے کوئی دینی مصلحت تو ظاہر منہ فرمائی ؛ بلکہ اللے خود حضرت کو ہی وقت کے تقاضہ سے بے خبر گردانا:
"حضرت کے پیش نظر بیسویں صدی کے افرنجی المہذاق ناظرین کہاں تھے، اور کیسے ہوسکتے تھے؟ اِس طبقہ کے ہاتھوں تک تونسخیہ شفاء اِصلاح پہنچانے کی یہی صورت

'' حضرت کے پیشِ نظر بیسویں صدی کے افرجی الممذاق ناظرین کہاں تھے، اور کیسے ہوسکتے تھے؟ اِس طبقہ کے ہاتھوں تک تونسخۂ شفاء اِصلاح پہنچانے کی یہی صورت
ہے کہ'' و کشنری آف دی ہائیل'' اور اِنسائیکلو پیڈیا آف دی ہائیل' وغیرہ کی طرح ہمارے بہاں بھی 'علوم القرآن'' اور' اعلام القرآن' وغیرہ پرمستقل قاموس تیار ہوں۔'

یعنی انگریزوں کی طرح محض معلومات ،جس کوعمل اور تھیج عقیدہ میں کچھ دخل نہیں۔اور محرک و منشا بھی فاسد کہ محض دوسروں کے سامنے ملمی اِفتخار کے
اظہار کے لیے۔در حقیقت یہ مغربی خیالات کی نمائندگی ہے؛ مغربی ومشرقی فکر کی یہ مزاحمت مسلمات میں سے ہے کہ:

''مغربی فلسفه مشرقی اورروایتی فلسفه کورد کرتا ہے۔مغربی فلسفه اور سائنسی تہذیب پر بہنی سوسائٹی حقیقت اور پیج کی متلاشی ہموتی ہے؛لیکن صرف جانے کی حدتک، قبول کرنا اُس کے مزاج میں نہیں ہے۔مشرقی سوسائٹی حاصل شدہ سچائی اور حقیقت کوقبول کرنے اور اُن میں اعتدال وتوازن کوقائم رکھنے کی حریص ہوتی ہے۔ مغرب، فرد سے متعلق فوائد کی حصول یا بی پرزیادہ سے زیادہ زور دیتا ہے (کیوں کہ اُس کے پیش نظرانسان پرستی خیراعلی ہے )؛ جب کہ شرق معاشرتی ذمہ داریوں کوترجی دیتا ہے۔''(دیکھئے انٹرنیٹ ۔ Basics of philosophy)

خیریتوایک طبی وتدنی مناسبت ومزاج بُلدان کافرق ہے ؛لیکن مفسر دریابادی بالآخراپنے اخلاف کویٹھیجت اور وصیت بھی کر گئے ہیں کہ: '' یکام بہر حال کرڈ النے کا ہے اور یہاں پہنچ کریں وصیت کے جاتا ہوں کہ یہ بے طم وکم سوادا گراس کے لیے زندہ ندر باہتو کوئی اور اللّد کا بندہ اِس ارادہ وہمت کو لے کراُ مٹھے اور بیکام کر کے دہے۔'' (نقوش وتا ثرات ص۵۵۵)

مگراصل اِس باب میں حکیم عبدالحی صاحب (والدمفکر وعبقری جناب علی میاں صاحب ) کا بھیجا ہوار سالٹ الندوہ جلداول نمبراول' ہے، اِس میں ندوہ کی ضرورت اور مقاصد مذکور تھے جس میں سب سے بہلامضمون تھانٹ ہمارے علوم وفنون' ۔ اِس پر حضرت تھانو کٹے کا تبصرہ فکر دیو بندکی نمائندگی میں اصل اور عمود کی حیثیت رکھتا ہے، فرماتے ہیں: ''اِن علوم وفنون کی توضیح تعیین ضروری تھی ، آیا یہ وہ علوم ہیں جن کوحفاظتِ مذہب میں دخل ہے یا صرف وہ ہیں جو صرف مایر تفاخر و اِشتہار ہیں..... شق ثانی پر ضرورت ہی ثابت نہیں؛ بلکہ بالعکس مضر ہونے کا حکم ظاہر۔'' (امدادالفاوی ۲۰ م۲۲۸)

مجھی مایئر تفاخر و اِشتہار کا پہلوپیش نظر نہیں ہوتا ؛لیکن فکر میں صلابت وسلامتی کی کئی خطرہ پیدا کرتی ہے۔ اِس سلسلہ میں محقق دریابادی کی حضرت تھانو گ کے ساتھ ایک اور مراسلت ملاحظہ فرمائیے:

> ''م = بعض وقت بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہمارے علماء نے بھی میہود ونصاری کے دفا ترواشعار کامطالعہ کرلیا ہوتا، خدا جانے کتنے موتی اِس سمندر سے کال لاتے۔''

> > ا = مگر بعض کے ڈوب جانے کا بھی ڈرتھا، اور جہال بیاندیشہ ند ہو، میں بھی متنق ہوں۔'' (نقوش س ۳۵)

نوٹ: حضرت تھانویؒ نے یہاں جس اندیشہ کا اِظہار فرمایا ہے، اُس سے محقق دریا بادی خود کوبھی نہ بچا سکے۔ اِس کے نمو نے تفسیر ماجدی میں کشرت سے موجود ہیں۔ موصوف سے، اِس باب میں جس درجہ لے احتیاطی ہوئی ہے، وہ تفسیر کا مطالعہ کرنے والے پرمخفیٰ نہیں۔اصل اِس باب میں وہ موقع اور ممانعت کا پہلو ہے جس کالحاظ رکھا جانا ضروری ضروری ہوتا ہے کہ:

> ''اہلی باطل کے اقوال وافعال وحالات میں گفتگو یا اُس پر مشتمل کتابوں کامطالعہ قلب کے لیے سخت مضربے۔ بہضرورتِ مناظرہ کہی دیکھنا پڑتے تو بھی ضرورت سے تجاوز نہ ہونا چاہیے۔''(ملفوظات ج۲۲ ص ۲۳۵)

محق در یابادی سے اِس باب میں حدود کی رعابیت نہ ہوسکی اور انہوں نے اپنی تفسیر میں مفید اور مضر ہر شم کے اقوال درج کردیے ہیں۔ افسوس ہے کہ
لوگوں کو یددھوکہ ہوگیا ہے کہ جناب عبد الما جددر یابادی اپنی تفسیر میں، چوں کہ قدیم تفسیر وں کے حوالے دیتے ہیں، اور انہوں نے بیان القرآن سے نہ صرف کثر سے
ساتنفادہ کیا ہے؛ بلکہ اُس کے ترجمہ کو'دلیلی راہ' بنانے کی بات خود کہی ہے۔ نیز کتاب' نقوش و تا ثرات' میں مسلسل ۹ سال (۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳) تک
حضرت تھانویؓ کے ساتھ کی گئی وہ مراسلات بھی درج فرمائی ہیں جو تفسیری اصولوں کے سمجھنے اور اہل باطل کے تفسیری التباسات دور کرنے سے متعلق ہوئی
ہیں؛ اس سے لوگوں کو پیخوش انہی ہوگئی کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اُن باتوں کالحاظ ضرور رکھا ہوگا جن کاذکر کتاب' نقوش و تا ثرات' میں ہے، اور جن کا وعدہ اُنہوں
نے حضرت تھانویؓ سے کیا تھا۔ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ تفسیر ماجدی حضرت تھانویؓ کے ملاحظ سے گزاری جا چکی تھی لیکن اِس کی حقیقت محض اِس قدر ہے کہ
حضرت نے صرف نصف پارہ اول پرنظر فرما کر، اُس پر مفصل استدرا کات و اصلاحات فرمائی تھیں جو بڑی شدیدنوعیت کی تھیں؛ لیکن مفسر کے رجیانات انہیں جو لیک کے ساتھ۔
قبول کرنے سے رکاوٹ بینے ، اور جن باتوں کو قبول کیا گیا، انہیں بھی خالص شکل میں نہیں؛ بلکہ التباس فکری کے ساتھ۔

افسوس! حضرت تھانوگ سے مراسلت اورتفسیری استفادہ سے لوگوں کوغلط فہمی ہوئی ، اور اُنہوں نے اُسے بیان القرآن کی طرح اہلِ حق کے اصولوں پر کی گئے تفسیر مجھ لیا ، اور اہلِ سنت کا ترجمان ، بیان القرآن ہی کی طرح ؛ بلکہ الفاظ و ترکیب کی بندشوں کی اضافی خصوصیت قر اردے کرمع شی زائدِ خیال کرلیا ؛ حتی کہ اُس میں نیچر بیت کارنگ سرسید جبیبانہ ہونے کی بنا پر ایک نقاد نے اپنی نا گواری ظاہر کرتے ہوئے ، یہ کہد دیا کہ:

''بیان القرآن اورتفسیر ما حدی میں کیا کوئی فرق ہے؟'' (انقلاب ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۱ ڈاکٹر ایوسفیان اصلامی )

نیر! پرسب معقولات سے پہلوہی کا نتیجہ اور جدید تصورات سے آلوداد ب اور تاریخ سے تلبث کے شاخسانے تھے محقق دریابادی نے معقولات وفلسفہ بڑی محنت سے پڑھاتھا؛ فلسفہ اور نفسیات اُن کا خاص موضوع تھا؛ لیکن یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ جدید فلسفہ جوا گرچہ سائنس سے الگ ایک ثی ہے؛ لیکن وہ بھی سائنس کی فاسد بنیادوں ، اور ہدف (مذہب بے زاری) کی ہم آئی کے ساتھ اور سائنسی افکار کو قبول اور ردکی حیثیت سے مزید مقبول عام بنانے کی روش پر چلتا ہے، قدیم فلسفہ اُس سے بالکل الگ چیز ہے۔ قدیم فلسفہ سائنسی مقاصداور اُن سے ہم آئی گار کو پست خیالی سے تعبیر کرتا ہے محقق دریابادی نے قدیم فلسفہ درسیات کے مزاج کے ساتھ اور اُن اصولوں میں شبلی کی (جزوی ہی ہی ہی ) اطاعت درسیات کے مزاج کے ساتھ اُن اور اُن اصولوں میں شبلی کی (جزوی ہی ہی ہی ) اطاعت

# باب۵=معقولات کے داخل درس ہونے پراعتراضات (اشارات)

علامة بلى كودرس نظامى كى خوبيول كاتواعتراف ہے۔ الكين چند باتوں پرانهيں شديداعتراض ہے:

(۱) ''منطق وفلسفہ کی کتابیں تمام علوم کی نسبت زیادہ ہیں۔''(۲)''علم کلام جوآج موجود ہے، اِمام غزالی اورامام رازی کی بازگشت ہے لیکن اِن دونوں بزرگوں نے علم کلام ہیں جس فلسفہ کو مخاطب بنایا تھا، وہی ارسطو کا فلسفہ تھا۔ اِس بنا پر پانچویں صدی ہے آج تک فلسفہ کے جومسائل قبول یارد کی حیثیت سے علمی دائر ہے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ صرف فلسفۂ ارسطو کے مسائل ہیں۔'' (مقالات شبلی جلد ہفتم ص ۵۰۱)۔

شبلی کاعتراض نمبرا، دیوبند کی طرف متوج نمین ہوتا۔ اِس طرز کوخیرابادمرکز نے ترقی دی تھی، دیوبند نے علوم نقلیہ اور فنون عقلیہ دونوں کوسا تھسا تھ پڑھانے کا طریقہ اختیار کر کے مذکورہ طرز میں اعتدال پیدا کر دیا تھا۔ اعتراض نمبر ۲ کا جواب یہ ہے کہ اِمام غزالی اور امام رازی کے علم کلام کوچھوڑ کر مغر بی اصولوں کو اختیار کر نے کے نتیج میں جن شرعی حقائق اور عقلی اصولوں کا اکار خود علامہ شبلی کو کرنا پڑا؛ اُس کے لیے ملاحظہ ہو 'الکلام' ۔ اور تحقیقی جواب مقالہ کی ابتدا میں دیا جا چکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمالیا جائے۔ رہی یہ بات کہ 'فلسفہ کے جومسائل قبول یارد کی حیثیت سے ملمی دائرے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ صرف فلسفہ ارسطو کے مسائل ہیں۔'' یے علامہ موصوف کی جانب سے دیا گیا اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ اِس سے زیادہ بھیا نک مغالطہ کا نصور دھوار ہے، جن اہلی علم کی نظر الامام محمد قاسم نا نوتو گ کی تصانیف خصوصاً تقریر دل پذیر ، انتصار الاسلام اور تصفیۃ العقائد پر ہے، نیز حضرت تھانو گ کی تصانیف خصوصاً 'التقسیر فی التقسیر'' 'بوادر کا تعنیف خصوصاً تقریر دل پذیر ، انتصار الاسلام اور تصفیۃ العقائد پر ہے، نیز حضرت تھانو گ کی تصانیف خصوصاً 'درایۃ العصمۃ الشطر الثالث اور ' بیان القرآن' پر ہے، سن خمیں معلوم ہے کہ سی بھی علامہ نے ذکورہ بالابات لکھ کو کا محمد النا ہا سے ہیا بیت مل سکتی ہے۔ کر کیا پیش کرنا پا ہے؟ صرف مغالطہ پیش کرنا یادھو کہ دینا۔ ساری امت کو اُس صحیح راہ سے ہیانا جہاں سے ہدایت مل سکتی ہے۔

# باب۵=معقولات کے داخلِ درس ہونے پراعتراضات (۱) سرسید(۲) علامہ ہلی

سرسیداحدخاں کو داخلِ درس کتابوں پرشدیداعتراض ہے،جس کا ذکر ماقبل میں کیا جاچکا ہے۔علامہ شبلی کو درس نظامی کی خوبیوں کا تواعتراف ہے۔ ۔ کلیکن چند ہاتوں پر انہمیں شدیداعتراض ہے:

(۱) دمنطق وفلسفہ کی کتابیں تمام علوم کی نسبت زیادہ ہیں۔ "(۲) دعلم کلام جوآج موجود ہے، اِمام غزالی اورامام رازی کی بازگشت ہے لیکن اِن دونوں بزرگوں نے علم کلام ہیں جس فلسفہ کو مخاطب بنایا تھا، وہی ارسطو کا فلسفہ تھا۔ اِس بنا پر پانچویں صدی سے آج تک فلسفہ کے جومسائل قبول یارد کی حیثیت سے علمی دائرے میں تھیلے ہوئے ہیں، وہ صرف فلسفۂ ارسطو کے مسائل ہیں۔ "(مقالات شبلی جلد ہفتم صا،۵)۔

#### عرضِ احقر:

(۱) شبلی کاعتراض نمبرا، دیوبند کی طرف متوجهٔ نهیں ہوتا۔ اِس طرز کوخیرا بادمر کزنے ترقی دی تھی، دیوبند نےعلوم نقلیہ اورفنون عقلیہ دونوں کوسا تھسا تھ پڑھانے کاطریقہ اختیار کرکے مذکورہ طرزمیں اعتدال پیدا کردیا تھا۔ تھیم الامت حضرت تھانو کؓ فرماتے ہیں:

دوبعض جگہ پہلے کل معقولات پڑھتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ وتا ہے کہ پھر منقولات کی نوبت ہی نہیں آتی، یا پیشخص بدد ماغ ہوجا تا ہے، اور جومقصود مخصا، اس سے رہ جا تا ہے۔ اور جومقصود مخصا، اس سے رہ جا تا ہے۔ اور جومقصولات پڑھتے ہیں۔ اِس کی مضرت آج کل یہ ہے کہ فہم کی کی سے بعض بعض مشکل جگہ ان کی سمجھ ہی میں نہیں وتی لہذا تجربہ کار بزرگوں نے بیتر تیب رکھی ہے کہ کہ دونوں کو دوش بدوش رکھتے ہیں۔'( محاسن اسلام ص ۱۳۲)

اعتراض نمبر ۲ کا جواب بیہ ہے کہ اِمام غزالی اور امام رازی کے علم کلام کوچھوڑ کرمغر بی اصولوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں جن شرعی حقائق اور عقلی اصولوں کا اککارخودعلامہ شبلی کوکرنا پڑا؛ اُس کے لیےملاحظہ ہو' الکلام''۔اور تحقیقی جواب مقالہ کی ابتدامیں دیاجاچکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمالیاجائے۔

ر ہی یہ بات کہ'' فلسفہ کے جومسائل قبول یارد کی حیثیت سے ملمی دائرے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ صرف فلسفہ ارسطو کے مسائل ہیں۔''

يعلامه موصوف كى جانب سے ديا گيااتنا بڙا مغالط ہے كه إس سے زيادہ بھيا نك مغالطه كاتصور د شوار ہے، جن اہلي علم كى نظر الامام محمد قاسم نا نوتو گ كى تصنيفات خصوصاً تقرير دل پذير، انتصار الاسلام اور تصفية العقائد پر ہے، نيز حضرت تصانو گ كى تصانيف خصوصاً ''التقصير فى التفسير''''بوادر النوادر''،' الانتباہات المفيدة''، دراية العصمة الشطر الثالث اور' بيان القرآن' پر ہے، اور وہ درج ذيل چيزوں كا بھى شعور و إدراك ركھتے ہيں:

(۱) موجودہ تہذیب وتدن کے قواعد جوشریت کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں ، (۲) جدید تعلیم یافتوں کوعلوم جدیدہ کی راہ سے پیدا ہونے والے خلجانات (۳) سائنسی اصول اور مسائل جن کے شریعت کے ساتھ متعارض ہونے سے معتقدین سائنس کو بے چینی رہا کرتی ہے (۴) اور جدید فلسفہ جس نے ایپنے دلائل ،مسائل اور ہدف کی تعیین اور مقاصد کی تکمیل میں سائنس کے ساتھ ہم آ ہنگی کرکھی ہے۔

جواہلِ علم اِن چیزوں کاشعور و اِدراک رکھتے ہیں، اُنہیں معلوم ہے کہ سی بھی علامہ نے مذکورہ بات لکھ کرعلم کے نام پر کیا پیش کرنا چاہا ہے؟ صرف مغالطہ پیش کرنا یادھو کہ دینا۔ساری امت کواُس صحیح راہ ہے ہٹانا جہاں سے ہدایت مل سکتی ہے۔

# (۳) نصابِ تعلیم اورعلامه سید سلیمان ندوی

علامہ شبلی کے بعداصلاحِ علاء اور اصلاحِ نصاب کی جانشین علامہ سیدسلیمان ندویؒ کی طرف منتقل ہوئی۔''معارف''اپنی تاریخ کے ابتدائی ۲۴ سالوں تک(۱۹۱۲ تا ۱۹۳۹) اسی ایشوع کاعلمبر دار ہا، اِس عرصہ میں بیصدا، وہ بار بار بلند کرتار ہا کہ:

''جمارالیتین ہے کہ سلمانوں کی ترقی جدید تعلیم کے فروغ سے زیادہ .....علاء اور ملاؤں کی قدیم تعلیم وتربیت کی اصلاح سے ہوگی۔... حالات زبانہ سے باخبر، علوم عصری سے آگاہ ، موجودہ ضرور یات اسلامی سے آشنا، سیاسیات عالم سے واقف علاء پیدا ہوں جن میں وسعت نظر ہو، اسلام کی موجودہ مشکلات کا جدید طرز پر مقابلہ کرنے کی جن میں قوت ہو۔' (معارف ماہ اپریل ۱۹۲۳ء)۔

''مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مدارسِ عربیہ کے .... مروجہ عربی نصاب سے بہت ہیز اراور متنفر ہور ہاہے، یا ہوچکا ہے .....اوراس کے ساتھ زندقہ و الحاداور نے فتنوں کا شباب اورغیر مذاہب کا تبلیغی پروپا گنڈ ازور پر ہے، بنابریں، اِس وقت اشد ضرورت ہے کہ مشاہیر حضرات علم نے عظام .... ہندوستان میں عربی مدارس کے .... موجودہ نصابِ تعلیم میں حسب ضرورت ترمیم فرمائیں ۔... ہمتن کسی شرح کا محتاج نہیں ۔ کیا ہمارے عربی مدارس کے علماء اور مدرسین کسی ایک مرکز پر اب بھی جمع ہوکر کچھ سوچنے کی زحمت گوار افر مائیں گے۔'' (معارف ماہ اپریل ۱۹۳۸ء)

''نصاب کی خرابیاں اب دلیلوں کی محتاج نہیں رہیں ، ندوۃ العلماء نے اِس کے متعلق جولٹر پچر پیدا کیا ہے، اس سے بڑھ کروہ لٹر پچر ہے جس کوزمانہ کے ہاتھوں نے لکھ کر پیش کردیا ہے۔ضرورت اِس کی ہے کہ تمام عربی مدرسوں کے ارکان ایک جگہ مل کر پیٹھیں اور اِس مسئلہ پرغور کریں۔'' (معارف ماہ دیمبر ۱۹۳۸ء) ''درس نظامیہ کے تبرک اور افادہ کا پر اناخیل اب اتنابدل گیا ہے کہ اب اِس کے ابطال کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔'' (معارف ماہ اپریل ۹ ساماء)

# (۴) نصابِ تعلیم اور جناب ابوالکلام آزاد

''معارف'' کی اِس صداکے کچھود پر بعد' عربی نصاب کمیٹی'' ککھنو ۲۲ فروری بی ۱۹۳۷ء میں بڑی زوروقوت کے ساتھ جناب ابوالکلام آزاد نے بھی یہی صدالگا ئی:

> ''اب مدارس کے نصاب کوعصری تقاضہ کے مطابق ڈو ھالنا ہوگا، تا کہ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ بھی شعبۂ روز گار میں خود کو کھڑا کرسکیں ، اور اپنی پوزیش مسٹکھ ہناسکیں۔''۔ (دیکھئے: روزنامہ''خبریں'اانومبر ۲۰۱۵۔مضمون ڈاکڑ مشاق حسین )

معقولات کونصاب بدر کرنے اور جدیدعلوم کومدارس میں داخل درس کرنے کے باب میں شبلی کے بعد باعتبار کیفیت شایدسب سےزیادہ شور وزور پیدا کرنے والی آواز غالباً موصوف وزیرتعلیم ہی کی تھی۔شاہز میری لکھتے ہیں:

جناب ابوالکلام آزاد کے '' بے دارمغزاوران کے گہرے مشاہدے نے انہیں علم کلام کوجدید بنیادوں پر قائم کرنے اور اسلام کوعقل کی کسوٹی پر کھرا ثابت کرنے کے نے چیلنج کا حساس کردیا تھا۔'' وہ جناب آزا دصاحب کابیقول بھی نقل کرتے ہیں :

''پس اگر اِس کا کوئی علاج ہم کوسوجھتا ہے،تو یہی ہے کہ جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی جائے اور اسلام کوعقل کے موافق کردکھایا جائے اور اِس طرح کہ اسلامی معتقدات بھی قائم رہیں اور تطبیق کی قطبیق بھی ہوجائے۔''

جناب شاہدز بیری نے ''علاءاور ارباب مدارس کومخاطب کرتے ہوئے'' وزیرتعلیم کے'' زخی دل سے''لگائی گئ''صدا'' کوہم تک پہنچانے کافریضہ بھی انجام دیا ہے کہ:

'' آج کے <u>۱۹۲۲ء میں اپنے مدرسول میں جن چیزول کوہم محقولات کے نام سے پڑھار ہے ہیں ،وہ ویی چیزیں بیں جن سے دنیا کا دیاغی کاروال دوسو برس پہلے</u>

گزر چکاہے۔آج اُن کی دنیامیں کوئی جگہنیں۔'وہ برملا کہتے ہیں:اگر آپ پنہیں کرسکتے (نصاب کی تبدیلی کاعمل ف) ،تو میں آپ ہے کہوں گا کہ آپ زمانہ سے واقف نہیں ہیں؛ بلکہ زمانہ سے لڑر ہے ہیں۔۔۔۔۔،''' آج جو تعلیم آپ اِن مدرسوں میں دے رہے ہیں، آپ وقت کی چال سے کیسے جوڑ سکتے ہیں جنہیں جوڑ سکتے۔۔۔۔ کوئی تعلیم کامیاب نہیں ہوسکتی ،اگروہ وقت اورزندگی کی چال کے ساتھ نہو۔'' (روزنامہ' خبریں'اانومبر ۲۰۱۵)'

ینومبرها بی علی گڑھ اسلامک اسٹاریز کے پروفیسرڈ اکٹرعبید اللہ فہد لکھتے ہیں :

(۱) "مدارس میں تجدید کاعمل متقاضی ہے کہ .... نصاب کی اصلاح میں ایس تبدیلیاں ہوتی رہیں جومرورِ زمانہ کاسا تھدے سکیں۔"(بدلتے مالات ... صسم) (۵) جناب سیرسلمان حسینی ندوی اور نصاب تعلیم

کچھ جناب سیرسلمان سینی ندوی کی کتاب' ہمارانصاب تعلیم کیا ہو؟''اور بعض خطاب سے متعلق عرض کرناضروری ہے؛ کیوں کہ یے مہدِ حاضر میں اہل زیغ کی طرف سے ریفار میشن کے حوالہ سے خلط والتباس پیدا کرنے والی ایک نمائندہ آواز ہے۔ اِس کے تجزیہ وتنقیہ سے امید ہے کے اِس باب میں ماضی وحال تمام پیدا شدہ اور آئندہ پیدا ہونے والے خلجانات اور ظاہر کیے جانے والے فکری التباسات رفع ہوجائیں گے۔موصوف نے علماء کے لیے عصری تعلیم کی ضرورت پر ججت تمام کرنے کے واسطے کتاب مذکور کے ص ۸ پریاکھ دیا کہ:

(۱) ''مسلمان کسی دور میں بھی عصری علوم سے بے گاننہ بیں رہے۔''

لیکن موصوف کوجس بات کی شکایت ہے، اُس کے لیے بیتاریخی استشہاد درست نہیں؛ کیوں کہ سلمان اب بھی کہاں ہے گانے ہیں۔ سرسید کے ذریعہ مدرسۃ العلوم کے حوالہ سے کیا گیاسارا کام کس چیز کوظاہر کرتا ہے۔ پھر علی گڑھ پرانہوں نے یہ ہے تحقیق تبصرہ کردیا کہ وہاں سے کوئی سائنس دان پیدانہیں ہوا۔ حالال کہ خودعلی گڑھ اورعلی گڑھ کی فکر پر پیدا ہونے والے مسلم سائنس دانوں کی ایک فہرست دی جاسکتی ہے جنہوں نے بی دریافتیں کی بین اور اہم دریافتوں اور ایجادات میں موثر رول ادا کیا ہے۔ البتہ اِس بات کا کہ ''مسلمان کسی دور میں بھی عصری علوم سے بے گائے ہمیں رہے۔''تحقیق جواب جاننے کے لیے ملاحظ ہو محقق معاویہ سلم شخصص فی الحدیث ومدرس مظاہر علوم سہار نپور کا مضمون '' ہمارا نصاب تعلیم''

(۲) مزید لکھتے ہیں: ''وہ ہرضروری علم کو حاصل کرنے کی جدو جہد کرتے رہے ، اوراُس کے مضراثرات سے بھی بچنے کی فکر کرتے رہے ۔'' (ص۸۱) یبی اب بھی ہونا چاہیے ،علی گڑھ کی تحریک اوراُسی کی آوا زمیں آوا زملا کراٹھنے والی ندوہ ، دونوں کواب بھی یبی کرنا چاہیے ، کہ دین کے تحفظ کے لیے عقلی علوم حاصل کریں ۔عصری فنون سے غرض طلب جاہ نہ ہو، دین میں تاویل وتحریف نہ ہو، فاسد مغر بی اصولوں کی تائید نہ ہو۔ اورا گرندوہ نے پیمسوس

۔ کرلیا ہے کہ علی گڑھ نے اِن ترجیحات کے باب میں غفلت برتی ہے، توخوداُسے اِن چیزوں کی طرف توجہ کرنی جا ہیے۔

(۳)''ابندامیں علماء نے اگر کسی علم سے متعلق منفی رویہ اختیار کیا، تو اُس کے مضرا ثرات کے غالب پہلو کی بنیاد پر کیا؛ کیکن بعد میں اُن ہی کے شاگر دوں اور ماننے والوں نے اس علم کو ضروری سمجھا۔ امام شافعی نے ''علم کلام'' سے دور رہنے کی تاکید کی ، اور اُس کے پڑھنے کی ممانعت کی ؛ لیکن امام ابوالحسن اشعری شافع تے سے کے کرامام غزالی ، امام نو وی اور ابن حجر اور تمام علمائے شوافع نے اس کو ایک ضرورت اور وقت کا تقاضہ مجھا اور اس کے بیغیر دین کی حفاظت پر اندیشہ ظاہر کیا۔'' (ص ۸)

مولف سلمان حسین صاحب نے یہاں التباس پیدا کیا ہے۔جس بنیا دپر حضرت امام شافعیؓ نے علم کلام سے دورر ہنے کی تا کید کی تھی وہ علت جب بھی پائی جائے گی جمکم و ہی رہے گا، یعنی اعمال میں ضعف، اور علم کلام کے مسائل میں غلووانہا ک اور علم کلام میں ایسے مسائل کااصافہ جن کے جواب پروہ شرعاً مضطر نہ ہوں۔اور جو جواب منع کے درجہ میں ہوں انہیں ضروری اور قطعی حیثیت دیناوغیرہ، یہوہ امور تھے جس کی وجہ سے امام شافعی نے روکا تھا، اور

متکلم کے پیچیے نما زمکروہ بتائی تھی۔اورایک امام شافعی کیا، اِس آخری دور میں حضرت امام ِربانی رشیداحمد گنگو ہی رحمۃ الله علیہ نے بھی اسی وجہاس فلسفہ سے جو سے نہایت شدت کے ساتھ روکا، آپ کے الفاظ یہ تھے:

''فلسفہ محض بے کارہے، اِس سے کوئی نفع معتد ہماصل نہیں، سوائے اِس کے کہ چارسال ضائع ہوں، اور آدمی خرد ماغ، غی دینیات سے ہوجائے، اور کلماتِ کفریز بان سے لکال کرظلماتِ فلسفہ میں قلب کو کدورت ہوجائے، اور کوئی فائدہ نہیں۔'' ( اِس اقتباس کوفاضل موصوف نے بھی نقل کیا ہے دیکے ص ۱۳۳) یہ بات اگراب کسی کے اندر ہوتو اب بھی و ہی حکم رہےگا۔ چنال چہراِس واقعہ کاذکر کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے

فرمايا

''ایک بارحضرت گنگو ہی فُدِس مِرُ ہ نے دیو بند کے نصاب سے بعض کتب فلسفہ کو خارج فرمایا تو بعض طلبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے شکا بیت کرنے لگے کہ حضرت ( گنگو ہی گ) نے فلسفہ کو حرام کر دیا۔ فرمایا: ہر گزنہیں؛ حضرت نے نہیں حرام فرمایا؛ بلکہ تنہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہے۔ ہم تو پڑھا تے بیں اور ہم کوامید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھنے میں ہم کو ثواب ملتا ہے، ایسے ہی فلسفہ کے پڑھنے میں بھی ملے گا۔ ہم تو اِعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھنے میں بھی ملے گا۔ ہم تو اِعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھتے پڑھا تے ہیں۔'' (ملفوظات جلد ۲۹ ص ۱۹۲ ، ۱۹۲ )'

اِس پرمفصل کلام امام قاسم نانوتوی کے ایک مضمون کے ذیل میں آئندہ آر ہاہے۔

کیا مغرب کی اندهی تقلید درست ہے اور اپنی ہوائے نفسانی کے مقابلہ میں اکابر کی فہم پر اعتماد نا درست؟ (۴) ''قرآن میں اندھی تقلید کوبراٹھہرایا گیاہے۔''(۲۰۰۷)

اندھی تقلید جوخلاف دلیل یعنی دلیل صحیح کے معارض ہو، وہ تو مذموم ہے ہی ؛کیکن موصوف اِس لفظ کی آٹر میں صحیح اصولوں سے ہٹا کرمغرب کے باطل اصولوں پرلانا چاہتے ہیں۔فرماتے ہیں:

"کسی اور مذہبی کتاب میں فطرت کے مطالعہ پر اِتنا زور نہیں دیا گیا ہوگا جتنا قرآن مجیدیں ہے۔ سورج ، چاند، سمندری موجیں ، دن اور رات کے چکتے ہوئے ستارے ، دکمتی فجر ، پودے ، حیوانات ، تمام ہی قوانین فطرت کے تالع بنائے گئے ہیں۔'' (ص۸۱)

''اندھی تقلید'' کے سلوگن کے پیچے'' قوانین فطرت'' کے دریافت کی یہ وہ ترص ہے جس نے پورپ کو آخرت کی مقصودیت کے الکار ، خدا کے احکام کی تغییل سے باغی کر کے چھوڑا۔ اُن کے ذہنوں میں یہ بات جی ہوئی ہے کہ قوانین فطرت اور فطرت کے را زبائے سربستہ ہمیں اس لیے دریافت کرنا ہیں کہ خدائی احکام کا قعیدوں سے انسان لیے نیا زہو سکے اور اِن قوانین فطرت کے سہارے ہی انسانی مفادات متعین کر سکے ۔ قوانین فطرت کی بین کہ خدائی احکام اور مذہبی عقیدوں سے انسان لیے نیا زہو سکے اور اِن قوانین فطرت کے سہارے ہی انسانی مفادات متعین کر سکے ۔ قوانین فطرت کی دریافت کا دریعہ سائنس ہے ، اور سائنس کا حال یہ ہے کہ اس کے اصول ، دلائل اور مسائل بعضے ظئی ، بعضے وہی اور بعضے خلاف دلیل بھی ہیں ، جن پر مفصل کلام امام قاسم نافوتوی اور علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تصانوی کی تصنیفات میں موجود ہے ۔ اہل حق نے تو کبھی تقلید ہے جایا اندھی تقلید کی حمایت کی مخربیں ، کہیں ، کہیں ، کہیں ، ہمتر ہے جس کی ترجیح '' دمادنِ ثلاث 'اور' شکونات (Ontology )'' کے مغربیں اور کھیقاتی بدف کے تحت موصوف کے پیش نظر ہے ۔

''صحابہ نے حضور مطالعہ کی اور کے گھٹے، بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ اِس پریہ آیت {یَسْئَلُو نَکَ عَنِ الْاَهِلَٰۃ ؛ البقرۃ ؛ ۱۸ انرل ہوئی جس میں وجہ اور علت نہیں بتلائی گئی ؛ بلکہ حکمت بتلادی گئی۔ اِس سے سائنس دانی کا فضول ہونا یقینا ثابت ہو گیا۔'' (اثر ف التفاسرۃ ا ص ۱۵۲)

یے تکیم الامت حضرت مولا نااشر ف علی تھا نوی کا اِفادہ ہے ، اگر اِس پرنظر رکھ کروہ چارامور پیش نظر رکھے جائیں جوحضرت نے سائنس کی قرآن کے ساچھ تطبیق کے باب میں غلو کے متعلق ذکر کیے ہیں ، تو مجھے نہیں لگتا کہ' نہ ہی کتاب میں فطرت کے مطالعہ'' کا لوتھر اور گلیلیو کا جو سہر عیسائنیت پر کام کر گیا، وہ اسلام پرسر سید وشلی کا تو نہ چل سکا تھا ؛ سلمان کا کیول کرچل سکے گا۔ اپنے دین کا محافظ خدائے تعالی ہے ۔ افسوس جناب سلمان حسینی ندوی و ہی

کچھ کرنا چاہتے ہیں جوان کے پیش رو چاہتے تھے۔سلف کے حیج اصولول کی تقلید کے مقابلہ میں حالی پہلے ہی کہہ چکے تھے: '' آؤپیروئ مغرب کریں' اور جم بتا چکے ہیں کہ جس طرز اور روش کو ایک مرتبہ سرسید، حالی اور شبلی قائم کر چکے ہیں، بعد کے مفکر اُسی کی پیروی کررہے ہیں؛ خواہ وہ سائنس سے واقف نہ ہول، قوانین فطرت کے اصول مقابلہ میں اطور اُس کے مقابلہ میں اطور اُس کے مدود و اصول اُن کے قابو سے باہر ہوں۔افسوس! مغرب کی اندھی تقلید درست قرار پاگئی اور اپنی ہوائے نفسانی کے مقابلہ میں اکابر کی فہم پر اعتماد نا درست، فیا اسفا!

#### نصاب درس کے ادوار:

بين:

جناب سلیمان حسینی ندوی نے مدارس میں پڑھائے جانے والے نصابِ درس کے پاپنچ دور قائم کیے ہیں۔ دور سوم کاذ کر کرتے ہوئے لکھتے

''اس دور'' کے نصاب درس پرایک ہلی نظر ڈوالنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے نصاب درس کا تذکرہ کافی ہوگاجس کا تذکرہ انہوں نے ''المجزء اللطیف'' بیں کیا ہے۔''اس بیں انہوں نے''فلسفہ 'شرح ہدایۃ الحکمۃ'' ، کلام بیں ''شرح عقائد سفی مع حاشیہ خیالی'' وُ'شرح مواقف'' ، . . طب بیں ''موجز القانون''کا تذکرہ کیا ہے۔''' پوتھادور بارہویں صدی ہجری سے شروع ہوا۔اس کے بانی ملا نظام الدین تھے۔''اس میں انہوں نے''حکمت میں ''میبندی'' ،' صدرا'' ،' شمس بازخہ' ، ریاضی میں 'خلاصۃ الحساب' ،' تخریر اقلیس' ''مقالۃ اولی' ،' تشریح الافلاک'' '' رسالیۃ تو شجیہ' ،' شرح عقائد سلامی نمارے عقائد سلامی نمارے عقائد سلامی '' میرز اہد' '' شرح مواقف' اس کے بعد پانچواں دورقائم کرتے ہوئے مولف پہلین 'باب اول . . . کلام میں 'شرح عقائد سلامی نمارے مقائد ہوگئا ہوں میں دور میں جونصاب تعلیم شعین ہواوہ دراصل پچھلے درس نظامی کی بگڑی ہوئی صورت ہواور وہی آج تک اسلامی تعلیم گاہوں میں دائج ہے۔اس نصاب میں گزشتہ نصاب کے مضامین اوراس کی اکثر کتا ہوں کے ساتھ جونما یاں تبدیلیاں ہوئیس ( اُن وہی آج تک اسلامی تعلیم گاہوں میں دائج ہے۔اس نصاب میں گزشتہ نصاب کے مضامین اوراس کی اکثر کتا ہوں کے ساتھ جونما یاں تبدیلیاں ہوئیس ( اُن میں ۔ نہ مناظرہ میں '' رشید ہی۔'' (دیکھے نصاب ای تا ۲۵ کی کے بعد مفکر سلمان سینی ندوی نے فنون پر تبھرہ اور وہائزہ پیش کیا ہے۔

# اضطرابات سلمان حسینی بشکلِ التباسِ فکری التباس —= افلسفه کی ضرورت اورعلم کلامکی ماهیت میں مغالطه

دوعلم کلام کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ سلمانوں کاوہ ایک فلسفہ ہے، اور بیوا قعہ بھی ہے کہ جب 'دعنصریات' وُ' کا تئات الجو' تک کے مباحث کلامی کتابوں کے اجزاء بنادیے گئے ہیں، تو اُس کے فلسفہ ہونے ہیں کون شبہہ کرسکتا ہے۔'' (ص۹۵)

## التباس=٢ زمانه كي تبديلي كامغالطه

درس نظامی میں ''نصاب کابڑا حصہ علوم عقلیہ پر شتمل تھا، جونہ صرف یہ کہ یونان کے برآمد کردہ علوم تھے؛ بلکہ اکثر مسلمان مصنفین جنہوں نے اِن علوم سے اشتخال رکھا، خوش نام اور سی العقیدہ نہ تھے۔اس سب کے باوجودا گرعلاء نے اِن علوم وفنون کو جزءِ نصاب بنایا، اور یہ کتابیں داخل نصاب کیس، تو دوبا توں میں سے کوئی بات ہی اس کا سبب ہوسکتی ہے:

(الف) یاعلاء اِن کتابوں سے اِتنامرعوب ہو گئے تھے کہ یان میں یونانی وایرانی پلغار کے مقابلہ کی طاقت اس قدر جواب دیے چکی تھی کہ ان کونصابیات کا جائزہ لینے کی بھی ہمت نہوئی۔

(ب) یاعلماء ایسے نباض دوراندیش، اور معاملہ فہم تھے کہ ہر دور کے عصری علوم اورائس کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پوری طرح سمجھتے تھے، اوران کے مطابق اپنے نصابِ درس میں تبدیلیاں لاتے تھے، اگر چواس اقدام میں اندیشہائے دور دراز ہی کیوں نہ پائے جاتے ہوں، اوراس نصاب کے بعض اوقات بعض کیے ذہنوں پر مضراثرات ہی کیوں نہ مرتب ہوجاتے ہوں، منطق وفلسفہ نے عام طور پر بے دینی، غفلت، ادعا اور جھوٹا پندار پیدا کیا ہے؛ لیکن اس دور میں ان کی ضرورت نے علماء کو جبور کیا کہ دہ اِن علوم سے تغافل نہ برتیں۔''

عرض احقر: = بیهلی بات قطعا غلط ہے۔اس پرمتکلمین کی کتابیں شاہدعدل ہیں۔اور پانچویں دور کے نصاب تعلیم کے حوالہ سے حضرت نانوتو گی کی تصنیفات خوداس کی تغلیط کرتی ہیں۔دوسری بات کا تانا درست ہے، بانا، نادرست ۔درست جو کچھ ہے، وہ یہ ہے: ''علماءالیسے دوراندیش،اور معاملہ فہم سے کہ ہر دور کے عصری علوم اور اُس کے تقاضوں اور ضرور توں کو پوری طرح سمجھتے تھے۔''اس کے آگے کی بات مولف کا بپناوہ می تخمینہ ہے'،اوراس پر استدراک یہ ہے کہ نصاب ترتیب دیتے وقت حضرت نانوتو گی کے سامنے دو چیزیں تھیں:

(۱) سائنسی تہذیب پر مبنی مغربی افکار جوجان ڈالٹن کی انبیسویں صدی میں اپنے عروج کو پہنچ گئے تھے، جنہوں نے بعد میں بیسویں صدی کے آئنسٹائنی عہد (۱۸۷۸ تا ۱۹۵۱) میں کیا کیا کر شمے دکھلائے ،اور پیٹر ہگ کی اکبیسویں صدی (۱۳۰۲) میں سطی نظر میں حقائق کہی جانے والی اشیاء کوزیر وزبر کر کے رکھ دیا، اُن کے مقابلہ میں ایسے اصول متعارف کرائے جائیں جن پرزمانے اورا کتشافات کی تبدیلیاں اثراندازیہ ہوں۔

> (۲) علوم جدیدہ اور قواعد تدن کی راہ سے پیش آنے والے مغالطوں اور التباس فکری کو دفع کرنے کی صلاحیت کا پیدا کرنا اِدونوں باتوں میں یہ نصاب کا میاب ہے یانہیں، اِس پر گفتگو آئندہ ''مشورے اور تجویزیں'' کے تحت کی جائے گی۔

# التباس ٣=عقلي ومنطقي علوم ميں تغيرات كامغالطه

: (الف) دوعقلی ومنطقی علوم تو اِن میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں،...لہذا اِن مضامین میں جوفر سودہ اور تجربات کی روشنی میں مفروضات؛ بلکہ بے بنیا د ثابت ہو چکے ہیں، اُن کو درس میں جگہ دینا، اور اِس طرح حقائق وتجربات کے خلاف مفروضات کی بحث کرتے چلے جانا، اِضاعتِ وقت؛ بلکہ لم ہمیز جہالت ہے۔''(ص۹۸)

عرض احقر=مولف کامذ کورہ تجزیہ درست نہیں۔اصولِ موضوعہ بدلانہیں کرتے ،منطق قواعدِ عقلیہ ومیزانیہ کانام ہے،وہ توکسی حال میں نہیں

بركتے

، ہاں کوئی شخص مقدمات کی ترمیب میں یا قواعد کے اطلاق میں خطا کرے، یا ذہن نارسا کوتا ہی کرے، جبیبا کہ بعض منطقیوں نے ایسا کیا ہے، اُس کی مثالیں بھی ہم نے ذکر کی ہیں، یہ اُن کی خطاہے۔ اِس باب میں خقین کے اقوال ودلائل پر نظر رہنا ضروری ہے۔ اور عقل وفلسفہ کے مسلمات اور اصولی قواعد بھی ایسے میں کہ تبدیلی زمانہ، اقوام، مذاہب، اکتشافات و تحقیقات کے بدلنے سے وہ بھی نہیں بدلتے۔ ہاں بعض مسائل میں فلاسفہ نے ملطی کی ہے

اور بعض میں متاخرین متقدمین کامطلب نہیں سمجھے، ایسی بعض جگہوں کی نشاند ہی محققین کے کلام میں بسہولت مل جائے گی۔

التباس: (ب) اورایک التباس یه پیدا کیا که تبدیل موجانے والے مسائل کی ندمثالیں ذکرکیں ، اور ندہی فلسفہ قدیمہ اور فلسفہ جدیدہ کی نوعیتوں میں کچھ فرق کیا۔ایک ہی لاٹھی سے دونوں کو ہانکتے موئے یہ کھودیا کہ:

' عقلی و منطقی علوم میں' تغیرات ہوتے رہتے ہیں، مضامین بھی بدل جاتے ہیں اور اُسلوب بھی جیسا کہ فلسفہ تدیمہ اور فلسفہ جدیدہ کا حال ہے۔' (ص۹۹)

عرض احقر = حالال کہ دونوں میں فرق کرنا ضروری تھا جس کا ذکر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ نے کیا ہے، وہ فر ماتے ہیں:

' فلسفہ قدیم کے اصول علمی ہیں۔ ان کی بناء پر جواستجاد ہوتا ہے وہ علوم ہی سے رفع ہوجا تا ہے۔ مگر اس سے صرف عقل کوقنا عت ہوجاتی ہے جو کہ واقع میں

کا فی ہے کیکن فلسفہ جدیدہ زیادہ تر بلکہ تمام تر بزعم خود مشاہدات کا پابند ہے اور بزعم خود اس لئے عرض کیا کہ واقع میں وہ اس کا بھی پابند نہیں چناں چہادہ کے

متعلق اکثر احکام محض خزانی وخیالی ہی ہیں تا ہم اس کونا زہے کہ میں بے دیکھے نہیں مانتا اس لئے ایک وہ تحض جس نے اول ہی سے عقل کوچھوڑ کر جو اس ہی کی خدمت کی ہووہ ( تمام امور تی کہ۔ ) باب معجزات میں بھی ان کے نظائر کے مشاہدات کا جو یاں رہتا ہے اور بدوں اس کے اس کی قوت و ہمیہ کوقنا عت نہیں

موتی اور استجادر فع نہیں ہوتا۔... ' لا بوادر النواور دھے دوم)

البته بیضرور ہے کہ فلاسفہ نے اپنے خیالات کے تحت بعض اصول قائم کیے اور اُن پر بنار کھ کر فاسد شم کے مسائل اور دلائل بیان کر دیے ؛ کیکن بیا بات فلسفهٔ جدیدہ میں فلسفهٔ قدیمہ سے بھی زیادہ ہے ، اور اسی لحاظ سے فلسفهٔ جدیدہ کاضر بھی بڑھا ہوا ہے ۔ حکیم الامت حضرت تھا نوکؓ ککھتے ہیں :

"كماتضر الفلسفةالقديمة (فانمسائلهاو دلائلهافاسدةمبنية على الفاسدة) تضر الفلسفة الجديدة اكثر منها" (تلخيمات عشرص ١٥٣٠)

اگرموقع ہوتا توحضرت تھانوی کے اِس متن کی شرح تقابلی مطالعہ کے ساتھ بیان کرتا۔

التباس (ج) انگریزوں کے زمانہ میں مسلمانوں کے 'خالص دینی علوم کے تحفظ کی فکر'' کے نتیجہ میں:

'' اُن کا نصاب دعملی کا شکار ہوگیا۔ایک طرف دین کے وہ علوم تھے جن پرعمل کیا جاتا ہے، دوسری طرف وہ فلسفیا یہ علوم اُن کا زندگی کے تجربات اورعمل سے کوئی تعلق نہیں، وہ یونانیوں کے جاہلیت زرہ علوم کا خلاصہ ہونے کے علاوہ کچھنہیں۔''

عرض احقر= یہاں پر بھی خلط و اِلتباس سے کام لیا گیا ہے؛ کیوں کہتمام شرعیات دواجزا، پر مشتمل ہے۔ (۱) جزءِ کمی و
اعتقادی۔ جزء کمی بیں فلسفہ اورعلوم عقلیہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تا کہ غیروں کی طرف سے پیش آنے والے مذہبی جملوں کا جواب دیا جا
سکے۔ اِسی ضرورت سے مدرسوں میں فلسفہ اورعقلی علوم پڑھائے جاتے ہیں، الیں صورت میں اِن کو 'دیونانیوں کے جاہلیت زدہ علوم کا خلاصہ' ، کہناا گراس
معنی میں ہے کہ علم کے نام پر اُسی جاہلیت کو اہلی مدارس اختیار کے ہوئے ہیں (اور بظاہر مولف کی یہی مراد ہے ) ، تو یہ بخط مغالطہ اوراتہام ہے۔ قدماء
کی کتابوں میں کیا کچھ ہے، سر دست اِس سے بحث نہیں، اس وقت تو دورِ حاضر کے ہی مسائل پیش نظر ہیں، انہیں کوسا منے رکھتے ، اوراصول عقلیہ و
فلسفیہ کو حالاتِ حاضرہ کے مسائل پر اِطلاق و اِنطباق کی ٹیم حضرت نا نوتو گ اور حضرت تھا نوگ کی تصنیفات سے حاصل کیجئے ، بھر بتا تے کہ شریعت کے
جزیا کھی واعتقادی پورے طور پر انہی اصولوں کے ذریعہ محفوظ ہیں کہ نہیں ، اور شریعت پر واقع ہونے والے تمام اعتراضات انہی اصولوں کے ذریعہ دوخ

# التباس = ٢ دورقاسم كى آخرى تحقيقات كامغالطه

مولف نے بعض متضاد باتیں کھی ہیں، مثلاً فرماتے ہیں:

''ہمارے جن بزرگوں نے اپنے دور میں علوم عقلیہ کی طرف تو جہ کی ، اُنہوں نے اپنے دور کی آخری تحقیقات مدنظر رکھیں۔اور عقل پرستوں کا طاقتور جواب فراہم کیا۔'' پھر مولانا گیلانی کے اقتباسات سے استنادواستشہاد کرتے ہوئے ، مذکورہ' علوم عقلیہ کی طرف توجہ'' کے باب میں کسی قدر اِستدراک فرماتے

#### ہوئے لکھاہے:

'دلیکن عقلیت کے خلاف اُن کاسارا کلام جیسا کہ پڑھنے والوں پرخفی نہیں سراسرعقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی حال شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمة اللہ علیہ جیسے بزرگوں کا ہے، کہ نشانہ وہی غلط عقلیت ہے جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہوجاتے ہیں؛ کیکن عقلیت کی تردید جب تک خوداسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی ہو، ایسی تردیدوں کواپنے زبانہ میں بھی پذیرائی میسز نہیں آتی۔''

عرض احترے مولانا کہنا ہے جا ہے بیل کہ حضرت نا نوتو گ نے جوعقلیت سے کام لیا ، وہ اُس دور کی ضرورت تھی بکیکن اب زمانہ سائنس کا ہے۔

مگر معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب گاسارا کام جس فلط عقلیت کی تردید بیں اور جس بدلے ہوئے زبانہ نہیں بیش آیا ہے، ہمارا پیزمانہ اُس کا توسیعہ ہے ۔ اور سائنس کے جینے اصول اور مسائل آتے جلے جارہ ہیں ، ہوا ہیں بات کرنے ہے کچھے اصل نہیں ؛ تجربہ کرکے دیکھا جائے کہ حضرت نا نوتو کی کے امار کام کی این ہیں۔ بیسی ہیں ہیں ہیں ہیں کہ مسئلہ اب تک ایسا لیا ہیں کہ حضرت نا نوتو گی کے بتائے ہو نا نوتو کی کے اس کے ایک مسئلہ کا کوئی مسئلہ اب تک ایسا لی ہیں کہ حضرت نا نوتو گی کاکام اُن تبدیلیوں کے عاصول پر رکھ کر دیکھا ہوا ورحل نے ہوا ہو۔ اور آئندہ آنے والے از مندہ اویں صدی کا توسیعہ اس لیے بین کہ حضرت نا نوتو گی کاکام اُن تبدیلیوں کے تناظر میں سامنے آیا ہے جن کا طل سرسیدا تھر خال فلط عقلیت کے ساتھ جدید کالعبل لگا کراپئی ریفار میش تحریک کے ذریعہ بیش کر رہے تھے۔ ایسی صورت میں سامنے آیا ہے جن کا طل سرسیدا تھر خال فلط عقلیت کے ساتھ جدید کالعبل لگا کراپئی ریفار میش تحریک کے ذریعہ بیش کر رہے تھے۔ ایسی صورت میں میں جدید اس کے جو کے ایسی کر رہے کے ایسی کی مسئلہ کہ کرتے ہے گے اصول بیاں اہلی مغرب کے معلول کا جواب بیں ، وہیں سلمان اہلی زیخ کے ذریعہ بیدا کے گئے التیاس محتری کی تھو جو ایسی بی جو سے اس میں ہورک کی ہورٹ کی تعریک کے اس میں میں ہورک کی تو بینیا ہورک کے جو کے ایسی میں تو اور کیا ہے جسے جیسے زیاد آگے بڑ ھتا جارہا ہے ، مولانا فرائحس گلگو گئی ، شخ البند مولوں کو جن کو حضرت نا نوتو گئی کے استمال کیا ۔ "کیک و دورک کی تعریک کے خدرت نا نوتو گئی کے استمال کیا گئی دوسری طرف اُن اصولوں کو جن کو حضرت نا نوتو گئی نے استمال کیا ۔ "کیک دوسری طرف اُن اصولوں کو جن کو حضرت نا نوتو گئی گئی و استمال کیا ۔ "کیک دوسری طرف اُن اصولوں کو جن کو حضرت نا نوتو گئی نے استمال کیا ۔ "کیک دوسری طرف اُن اصولوں کو جن کو حضرت نا نوتو گئی نے استمال کیا ۔ "کیک دوسری طرف اُن اصولوں کو جن کو حضرت نا نوتو گئی نے استمال کیا دوسری کی ایک کر صورت کیا کہ کے استمال کیا ۔ "کیک کی خواب نوتو کئی کے استمال کیا دیں کو خواب نواز کی کو کھر کیا گئی کے استمال کیا گئی کے استمال کیا ۔ "کیک کی کو خواب کو ان کیا گئی کے اسام کیا گئی کیا گئی کے ا

## التباس=۵ سرسید کی بے احتیاطی اور علماء کے قصور فہم کامغالطہ

''سرسید بھی حلقہ علیاء ہیں سے تھے، اگر وہ تشریعی امور میں بلا اِستحقاق جہد نہ بنتے۔ اور ہمارے دیگر علیاء اُن کے کام کو خارج از دین نہ قرار

دیتے۔ اور آگے بڑھ کرکا تنائی علوم اور تشریعی علوم کے معاون علوم کے مرکز کی حیثیت سے علی گڑھکا کے قبول کر کے، اُس کو بھی اپنے فکر وجمل کے زیر علی

لانے کی کو مشش کرتے ، تو شاید وہ دو طبقے وجود ہیں نہ آتے جن کے خلا کو پر کرنے کے واسطند وہ کے نام سے تحریک شروع کی گئی ہی۔''(۲۵۸)

عرضِ احقر = فیاللاسف! بیز مانہ کی ستم ظر لفی نہیں تو اور کیا ہے کہ'' دجنوں کا نام خردر کھا، خرد کا جنوں۔''امروا قعہ یہ ہے کہ جن اصولوں پر حضرت نانوتو گئی نے تو اُن سے کام ککال لیا؛ ورنہ درحقیقت وہ جاہلیت زدہ نانوتو گئی نے اپنے دور کے باطل افکار کور د فرمایا ہے، وہ اصول الیے نہیں ہیں کہ حضرت نانوتو گئی نے تو اُن سے کام ککال لیا؛ ورنہ درحقیقت وہ جاہلیت زدہ فرسودہ تھے ، ہرگڑ نہیں؛ بلکہ وہ اصول الیے اٹل ہیں کہ اُن کی اطلاقی حیثیت آج بھی قائم ہے ،جس کی وجہ یہ ہے کہ ستر ہویں اور اٹھار ہویں صدی عیسوی میں شریعت مزائم جومسائل اور افکار تھے، وہ مغر بی محقین کے وضع کردہ اصولوں پر بینی تھے، (جن کی اشاعت انبیویں صدی میں ہندہ وستان میں ہوئی ، اور جن کی اشاعت انبیویں صدی میں ہندہ وستان میں ہوئی ، اور جن کی اشاعت انبیویں سید نے تطبیق اور مصالحت کی روش اختیار کی دو مرحم کی لازوال خدمت انجام دی۔) بعد کے زمانوں میں بعض تحقیقات کے نتیج میں کھے نئے مسائل ضرور پیدا ہوئے ، لیکن اُن کا شریعت کے ساچھ مزائمی پہلوائی اٹھار ہویں اور انبیویں صدی کے مغر بی اصولوں پر بینی تھا۔ اِس ہے معلوم ہوا کہ مسائل ضرور پیدا ہوئے ، لیکن اُن کا شریعت کے ساچھ مزائمی پہلوائی اٹھار ہویں اور انبیویں صدی کے مغر بی اصولوں پر بینی تھا۔ اِس کے معلوم ہوا کہ

ان' کامذہب اہلی یورپ کی سائنس تھی ۔۔۔ اگریشخص دینیات میں دخل دو یتا، تو کام کاشخص تھا۔ مگر برا کیا جو دینیات میں دخیل ہوا، یہ کیا جانے تقسیر کو۔''
وجہ یہ ہے کہ اِس (شخص) کی تحصیل مقاماتِ حریری اور مختصر المعانی تک ہے۔ ایسا شخص تفسیر لکھنے لگے، تو جماقت نہیں تو اور کیا ہے؟'' (ملفوظات جلد 10 سسم ۸۸)
اُن کی بیادھوری تعلیم حالی کوبھی تسلیم ہے ۔خواجہ حالی تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ سرسید کی تعلیم ناقص تھی اور اُچاہ طریقہ پرتھی ؛ یعنی پڑھائی کی طرف وہ
مائیل نہیں تھے؛ بچراُس کے بعد کا مطالعہ اور فکری اٹھان ، جو کچھ بھی ہوا ، وہ خودر وطرز پرتھا (دیکھئے دیات جادید۔)۔

مولف سلمان حسینی کا کہنا ہے دیو بنداورعلی گڑھ دونوں کی غلطیوں اور ضداضدی کے نتیجہ میں دو طبقے وجود میں آئے: ''جن کے خلا کو پر کرنے کے داسطے ندوہ کے نام سے تحریک شروع کی گئی تھی۔'' (۲۵۸)

#### ندوه کی برزخیت

اب اِس کی بھی رودادس لیجئے کہ وہ دو طبقے ( دیو بنداورعلی گڑھ ) تو ویسے ہی رہے؛ یعنی اپنے طرز پر قائم رہے؛ البتہ ندوہ کی برزحیت آج تک کسی کے سمجھ میں نہ آئی۔ شیخ محمدا کرام لکھتے ہیں:

"ندوه کادعوی تھا کہ قدیم وجدیدیا بالفاظ دیگر دیو ہندوعلی گڑھ کا مجموعہ ہوگا ؛کیکن جس طرح آ دھا تیتر ،آ دھا بٹیر، نداچھا تیتر ہوتا ہے، نداچھا بٹیر۔ندوہ

یں بیرا کی پوری خوبیاں آئیں، ندر یوبندگ۔۔۔۔۔۔ جب ندوہ کی بنیاد یں ذرا گہری ہوئیں، اُس نے اپنے آپ کودوسرے اداروں کے مقابلہ میں حریفانہ حیثیت سے پیش کیا۔۔۔۔۔ ارباب ندوہ کادعوی تھا کہ وہ قوم کے دونوں بڑتے لیکی اداروں سے اشتراکے عمل کریں گے؛ لیکن ندوہ میں دونوں کی مخالفت ہوتی رہی۔۔۔۔۔۔ کیا دیتے تھی کھلم درو جانیت کاوہ پودا جے بعض اللہ دالوں نے دہلی سے سترمیل دورایک قصبییں لگایا تھا، بھولتا، میساترہا۔ اور کھنوی ندوۃ العلوم کا تناور درخت چنددن کی بہاردکھانے کے بعد زبین پر آگیا۔ اے عقل چہی گوئی، اے عشق چہی فرمائی۔''
اور جو بہاردکھائی وہ یہ کہ چندمورخ، او یب، صحافی، عمرانی اور اثری تحقیقات پر مبنی معلومات بہم پہنچانے والے بعض افراداس نے پیدا کر دے ، جن کے اصولوں کا کچھاطمینان نہیں کہ کہاں مغربی اصولی فطرت کو ترجیح دے دیں، اور کہاں اصول صحیحہ کی پیروی کریں۔جس نے پُر کرنے کے بحاث مزید بڑی فیجے پیدا کردی ۔ فیلی گڑھ نے تو کم از کم پیش رفت کی کہ سائنس جانے والے پیدا کے،صرف ان کا پی قصور رہا کہ اسلام کا دفاع سائنس کے حاملین افسوس سے کہ نہ سائنس جانے ہیں، نوانسفہ جانے ہیں، اور دفاع اسلام کے لیے اُس سے خدمت لینا بھی جانے ہیں؛ کیکن ندوہ کے حاملین افسوس سے کہ نہ سائنس جانے ہیں، نول سے نہ کی میں اس منے ہیں کی صرف مغرب کے فاسدا صولوں کے سائنس امران کو سے کہ نہ سائنس جانے ہیں، نول سے نہ کی سائنس جانے ہیں، نول سے نے ہیں، نول سے نے کہ سائنس جانے ہیں، نول سے نہ کی سائنس کے کے ماملین افسوس سے کہ نہ سائنس جانے ہیں، نول سے نہ بیں وہ سائنس افسوس سے کہ نہ سائنس جانے ہیں، نول سے نہ بیں، نول سے نہ بیں، نول سے نے ہیں، نول سے نول سے نہ نہ کی کے سائنس جانے ہیں، نول سے نول سے نول سے نول سے نول سے نول سے نوبوں کے سائنس جانے ہیں، نول سے نول سے نول سے نوبوں کے سائنس کے اس کو سائنس کے نوبوں کے نوبوں کے سائنس ہو نے ہوں کو اس کے نوبوں کے نوبوں کے سائنس جانے ہیں، نوبوں کے سائنس کے نوبوں کے سائنس کے نوبوں کے سائنس کی تو کہ کو نوبوں کے سائنس کی نوبوں کے سائنس کر بے کو اسلام کے لیے اس کو نوبوں کے سائنس کو نوبوں کو نوبوں کی کو نوبوں کی کو نوبوں کے نوبوں کی کو نوبوں کی کو نوبوں کو نوبوں کی کو نوبوں کے نوبوں کے نوبوں کو نوبوں کو نوبوں کو نوبوں کو نوبوں کو نوبوں کی کو نوبوں کو نوبوں کے نوبوں کو نوبوں کو نوبوں کو نوبوں کی کو نوبوں کو نوبوں کو نوبوں کو نوبوں ک

اُ ہے بھی خراب کریں، یاحکم معترض علیہ کواحکام دین سے خارج کردیں؛اس کے سوا کچھان کے بس میں نہیں۔اور اِس کا ضرر ظاہر ہے۔ شیخ محمدا کرام بقول کسی صاحب نظرعبقری کے 'نئی تعلیم اور نئی روشنی کا حامل ہے؛ مگر ذہن ود ماغ متوازن رکھتا ہے''، لکھتے ہیں: ''ندوہ میں نہ جدید کی مادیت آئی،اور نہ قدیم کی روحانیت،اوراُس کاعلمی معیارروز بروز تنزل کرتا گیا ( تو دینی معیار کوہم کیا کہیں؟ ف)۔'( موج کوژبحوالہ مدارس اسلامیہ:''مشورےاور گزارشین' ص۸۵-۹۵ دازمولانااع زاحیؓ)

ا پے مذکورہ اقتباس میں جناب سیسلمان حسینی ندوی نے چار باتیں کہی ہیں:

(۱) انہوں نے سرسید کواس قدر قصور وار تو تھیرایا کہ وہ بلااستحقاق مجتہدین گئے (حالال کہ یہ 'بلااستحقاق''کا محاورہ موصوف کے اپنے خیال کے حت ہے، ور ندوہ خود سرسید کے بکٹر ت اجتہادات کو اور وہ اجتہادات جن اصولوں پر بٹنی بیں ، ان کو ، جناب سلمان ندوی صاحب بھی ، ندصرف درست ہی محجے بیں ؛ بلکہ اُن کی تقلید بھی کرتے بیں ۔موصوف کے مضابین بیانات اور 'آخری وی 'بیں اس کے نمو نے دیکھے جاسکتے بیں ، اور خود اِس مضمون بیں بعض نمو نے ،ہم نے پیش بھی کے بیں ) ۔ باقی ان کو طبقہ علماء بیں موصوف نے شمار کرنا ضروری خیال فرمایا۔ پھر دوقصور علماء کے شمار کرائے :

(۲) علماء نے سرسید کے کام کو خارج از دین قرار دیا ، یہ اُن کی سکین غلطی تھی ۔

(۳) کائٹاتی علوم جے سرسیدرواج دےرہے تھے؛ علاء نے، اُن کے کام میں تعاون کیوں نہ کیا، یہ اُن کی تنگین ترین غلطی تھی جس کی تلا فی ندوہ کوکر نی پڑی۔

#### (٣) ديوبنداورعلى گڙھ ڪےمقابله ميں ندوه کي خيالي برتري کااظهار

موصوف نے اِن چاروں باتوں کے بیان کرنے بین تلبیبات سے کام لیا ہے۔ہم نے یہاں صرف پہلے اور چو تھے نمبروں بین کیے گئے التباسا ت کونما یاں کیا ہے۔دوسر نے نمبر کا تذکرہ ڈاکٹر عبیداللہ فہد کے ذریعہ پیش کیے گئے التباس نمبر ۵ کے ذیل بین ،تفصیل کے ساتھ کردیا گیا ہے۔رہا تیسرا نمبر ،تواس کا تجزیہ اول تو ماقبل بین آچکا ہے کہ شعور سرسیداور شعور نا نوتوی ، دونوں بین فرق ہے اور دونوں کے اصول الگ الگ بین۔سرسید کے اصول حضرت نا نوتوی کی نظر بین فاسداور باطل بین ، اُن کے ساتھ اگر شرکت کی جائے ، توگویا دین اور ایمان سے پہلے رفصت جای جائے۔ اور نیز آئندہ التباس نمبر ۸ کے ذیل بین آرہا ہے۔

#### التباس= : ٢ حقيقت بيندانة تجزيه كامغالطه

'' مولانا گیلانی قدیم نظام تعلیم یعنی درس نظامی کے فارغ التحصیل تھے، اور ہندوستان کے نظام تعلیم وتربیت پر اُن کی جیسی نظرتھی کم از کم میرے علم بین کسی دوسرے عالم یا دانشور کا مطالعہ اُن کی وسعتِ نظر کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اور وہ' گھر کے بھیدی'' تھے۔ اُنہوں نے وقت کی جدید ترین جامعات کو بھی دیکھا تھا، اور اُن کے نظام کو بھی سمجھنے کی پوری کو ششش کی تھی، اس لیے اُن کا مطالعہ اور تجزیہ بڑا حقیقت پسندا نہ اور جا مع ہے۔ اور اس میں بھی شک و شبہہ نہیں کہ جس وحدتِ نظام تعلیم کی انہوں نے دعوت دی اور تعلیم کی جس شیویت کی پرزور مخالفت کی، ہمارے نظام کی اصلاح کا دارو مدارا صلا تو اس میں مضمر ہے۔''

عرض احقر = جناب سلمان سینی صاحب کہنا ہے چاہتے ہیں کہ مولانا گیلانی '' گھر کے بھیدی' سے، نصاب تعلیم کی لئکا ہیں کہاں کہاں شگاف ڈالے جاسکتے ہیں، وہ ان جگہوں سے اور دفاعی نظام کی کمزوریوں سے واقف تھے؛ جب اُنہیں 'جدیدترین جامعات' کی رویت، اُن کے نظام تعلیم کی نہم اور ' حقیقت پیندانہ' مطالعہ کی کمک مہیا ہوگئ، تو اُنہوں نے ' نصاب تعلیم کی لئکا'' کوڈھا دیا لیکن سوال ہے ہے کہ ' گھر کے بھیدی' کے لیے کیا صرف وقت کی جدیدترین جامعات کادیکھنا ہور' حقیقت پیندانہ' مطالعہ اور تجزیہ پیش کر دینا، پی قلع ڈھا دینے کے لیے کافی ہے، یا پہنظرہ بھی ہے کہ ہیں ان کا تجزیہ المل زیغ کی صحبت اور مغربی اصولوں سے مرعوبیت کا نتیجہ ہونے کی وجہ سے التباس فکری پیدا کر دینے کا قصور وار نہ ہوا ہو؟ ، اور اُسی کو جناب سید

سلمان ندوی نے ادیبانہ پیرا پیش' دقیقت پہندانہ' نیقر اردے رکھا ہو جیرت انگیز طور پراس کا جواب اِ ثبات میں ہے۔ واقعہ بہی ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی پرایک توعلامہ فرائی کی صحبت کی وجہ ہے دوسرے علامہ شبلی کے بعض شاگر دوں اور صحبت یا فتوں کی صحبت کے اثر ہے ، بعض خیالات دل و دماغ میں جم گئے تھے۔ اور وہ اپنے وقت کے ائمہ معقولیین کے ثاگر دہو نے ، اور تمام تر دفاعی قوت رکھنے کے باوجود عصری علوم ہے یک گونہ متاثر تھے۔ اگر چہ یہ بات بھی درست ہے کہ اُن کے خیالات میں احوال کی تبد بلی اور موضوعات سے شغف کے والے ہے یک گونہ تنوع کر ہاہے۔ چناں اگر چہ یہ بات بھی موجود تھے ، ان سب کے بہاں عماد الملک وغیرہ کے اثر ات بھی موجود تھے ، ان سب کے بہاں دخیقت پہندانہ' اوب پایاجا تا ہے جے اگریزی میں Realism کہتے ہیں ، اور اس اوب کی کیا خصوصیت ہے ، اس کاذکر ہم پہلے کر چکے ہیں ؛ اس کتاب ''مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت' میں اس اوب کا اثر موجود ہے ، اور اس میں جورنگ بھرا گیا ہے وہ سوائح قامی تک بیٹنچتے کافی کم ہوگیا لیے اس کتاب ''مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت' میں اس اوب کا اثر موجود ہے ، اور اس میں جورنگ بھرا گیا ہے وہ سوائح قامی تک بیٹنچتے کافی کم ہوگیا لیے اس کتاب ''مسلمانوں کا نظام تعلیم وطن کے زیانہ میں گھی گئی ہے ۔ ہمیں ، افسوس ہے کہ وہ مثالیں بیش نہیں کی جا سکتیں جن سے معلوم ہو سکے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی بعض ایے افکار کے مامل رہے ہیں جن سے فیر دیو بند کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ اس سب کے باوصف ایک مرکزی بات اِس کی مولانا مناظر احسن گیلانی بعض ایے افکار کے مامل رہے ہیں جن سے فیر دیو بند کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ اس سب کے باوصف ایک مرکزی بات اِس کی تائید میں تو سیس تو موسوت ہو گئی ہو کہ کے اس فقر موجود ہے کہ:

''جس وحدتِ نظام تعلیم کی انہوں نے دعوت دی اور تعلیم کی جس شویت کی پرزور مخالفت کی ، ہمارے نظام کی اصلاح کا دار دیدار اصلاً تواسی میں مضمر ہے۔'' اور مولا نا گیلانی کی بیہ بات ( یعنی علم دین اور دیناوی علوم کی تفریق کا افکار ) دار المصنفین اور ندوہ کی ترجمانی تو کرتی ہے، دیو بند کی نہیں۔ ایسے ہی ان کے متعد دافکار ہیں جوفکر سلیمان سے تو مطابقت رکھتے ہیں، قاسم سے نہیں۔

# التباس = 2 مسلمانوں کے تکمے بن کاذمہدارنصاب تعلیم؟

مولف سلمان حسین قدیم نصاب کے ساتھ بزرگوں کی تربیت کے بعض فوائدونتائج کاذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''صرف اِنہی علوم وفنون پربسنہیں، ہمارے بزرگوں کاطریقہ رہاہے کہ وہ ذہنی تربیت کے ساتھ روحانی تربیت کا بھی اہتمام کرتے تھے اور جسمانی ورزش وتربیت بھی۔''

اسی طرح وہ انگریز جنرل سالومان (سلیمان) کے الفاظ نقل کرتے ہیں کہ

"سالہاسال کے درس کے بعدا یک طالب علم اپنے سرپر جوآ کسفورڈ کے فارغ انتھیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہے، دستار فضیلت باندھتا ہے اوراسی طرح روانی سے سقراط، ارسطو، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پر گفتگو کرسکتا ہے جس طرح آ کسفورڈ کا کامیاب طالب علم۔ "(ص ۱۰۰)

یفتل کر کے بیظا ہر کرنا چا ہے بین کہ وہ نصاب اگر ایک طرف اپنے وقت کی ضرور توں کی پیمیل کرتا تھا، تو دوسری طرف بزرگوں کی اُس فہم کا بھی علما زختھا کہ انہوں نے مذکورہ نصاب رائج کرتے وقت، ضرور تے زمانہ کی موافقت کی ؛ اس لیے وہ جمود و تعطل کے الزام سے بری ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ فیار خضرت شیخ الہند بندوق کا بہترین نشانہ لگاتے تھے۔ "

عرض احقر = اب یہ کون کیج کہ مولفِ کتاب مبحث سے متعلق اور غیر متعلق ہر قسم کی باتیں لکھتے ہیں اور یہ محسوس نہیں کرتے کہ کس بات سے اُن کامقدمہ کمز ور ہوجائے گا، شیخ الہند کی مثال اِس موقع پر پیش کرنا درست نہیں تھا۔ یہاں ہم دوباتوں کا جائز ہ لیں گے: (۱) ایک تو اِس بات کا کہ حضرت شیخ الہند کے' بندوق کا نشانہ لگا لینے والی روشن خیالی' فرسودہ نصاب تعلیم کے رواج سے پہلے کی ہے، یا اُس کے ساتھ ہی جمع ہوگئ ۔ اگر ساتھ جمع ہوگئ سے، تو اِستدلال باطل (۲) دوسر نے نصاب تعلیم پر فرسودگی کا اعتراض مولف کی کسی تحقیق پر مبن ہے یا بے دلیل تقلیم آباء پر۔

(۱) واقعہ ہیں کہ حضرت شیخ الہندائس نصاب تعلیم کے فیض یافتہ ہیں جس کے متعلق مولف خود یہ لکھ چکے ہیں کہ: '' یہ نصاب تعلیم درس نظامی کی بگرای ہوئی صورت ہے، اور وہی آج تک اسلامی تعلیم گاہوں میں رائے ہے۔ "جس سے معلوم ہوا کہ شیخ الہند بگرا ہوئے نصابِ تعلیم کے ہی فیض یافتہ بیں۔ اب خیال کرنے کے قابل بیا مرہے کہ جب اِس کے رائج کرنے والے حضرت مولانا محمدقا سم نانوتوی ہیں، اور مولف کے بقول: انہوں نے اس فیصل نے اس کے معلوں نے اس کے معابرت کے بندوق کا نصاب کو حالتِ اضطرار میں جاری کیا تھا۔ تو حالتِ اضطرار میں جاری ہونے والے بگرے ہوئے نصاب تعلیم کے ساتھ ہی حضرت شیخ الہند کے بندوق کا نشانہ لگا لینے والی روشن خیالی کا ظہور تو' درسِ نظامی کی بگری ہوئی "شکل والے نصابِ تعلیم کا ایک بڑا کا رنامہ اور بہترین پروڈ کشن ہوا۔ پھر موصوف کا اِس فیصل کا سبب گرداننا، کیوں کر درست ہوگا؟ جس پر آل موصوف نے بڑا زور لگا یا ہے۔

(۲) و در سے نمبر کا تجزید اس نصاب پر جناب سلمان مینی ندوی کو جواعتر اضات آج ہیں ، و ہی اعتر اصاب انیہ و پی صدی کے علیہ آخر

یس ( یعنی ۱۸۸۸ ہے ہے ۱۸۹۸ ہے کہ ۱۸۹۸ ہے سے ۱۹۹ ہے ہے ۱۹۹ ہے اس الابار اس آجا ہی کو اپنی نوجوانی ہیں طامہ فرائی کی اور شیخ اس سالوں تک نبھا تہ ہوں ہے ۔ بھریہ انتخل کی جو بے تیس سالوں تک نبھا تہ ہوں ہے ۔ مولا نامناظر اسس آجا ان کو اپنی نوجوانی ہیں طامہ فرائی کی اور شیلی و مرسید کے فیض یا فتو سیک ندوی کی طرف منتقل کی جو بے مولا نامناظر اسس آجا ان کا علیات کو اپنی نوجوانی ہیں طامہ فرائی کی اور شیلی و مرسید کے فیض یا فتو سیک کی حیدرا باد میں صحبت میسر آئی ، اس کے افر ہے ان کا جو خیال قائم ہوا ، اس کے نتیجہ ہیں آئی سال پہلے انہیں بھی و ہی اعتر اصاب پیدا ہو ہے ۔ (1) عاشیہ (1) اگر ایل تا میں کے مور ندر کرد ہے بائی گے۔ اور ہے بات بھی فور اموٹ کرنے کے قابل نہیں کہا میں ہیں کی طرف ہیں تم کے خیالات منسوب ہوں تبورہ ہیں۔ آگر و شخص شول ہور پر وہ تمام 'وقعے'' تجاویز ، سرسیدا تموناں پیش کر بچلے فراموٹ کرنے کے قابل نہیں کہا میں ہے ایک ہوئیں۔ اگر و شخص نے اس کے والے بین سے ۔ اور ہے بیا آئر ہا ہے ۔ دوسرے یہ کہا تمان کوئی نیااعتراض نوجی نیا نہیں تھا جس وقت ندوہ نے اپنی تعنیا کہا تھا کہا کہ کہنا ہے۔ پہلے سے چلا آئر ہا ہے ۔ دوسرے یہ کہ بیاس وقت بھی نیا نہیں تھا جس وقت ندوہ نے اپنی تعنیا کہنا ہی تعنیا کہنا کہ کہنا ہے۔ اور ہے کھول نوٹ و اور انول نوٹ کو اور انول نوٹ کی کی تاب ' الغوالی'' میں سرسیدی فکری ترجمانی میں شکلی کے سوال پر ، فرمانی تھی۔ اس کھول نے معلوم ہوگیا کہ نوس کے دور ان سے خور پر کھنے والے مہدی الافادی کی کتاب ' الغوالی'' میں سرسیدی فکری ترجمانی میں شکلی کے موال پر ، فرمانی تھی۔ اس کو میاس سیک تو کو اس سیدی فکری ترجمانی میں تعلیم کے دور ان سیاس تعلیم کے دور انول کو میاس نوٹ کو دور انول کو میا کو دور انول کو دور انول کو دور انول کو میاس کو دور انول کور دور انول کو دور انول کور دور انول کور دور انول کور دور انول کور

اب اس موقع پرایک بات تو خیال کرنے کی یہ ہے کہ نصاب تعلیم پرجس وقت پہلی مرتبہ آوازا ٹھی ،اور پہلی ہی مرتبہ نہا ہت زوروقوت کے ساتھ اسے فرسودہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ،اوراپنے اس ایجنڈ ای جمایت میں بزعم خود شوا بدود لائل ، واقعات اور شبوت پیش کر کے تمام ملک میں ایک ہیجان برپا کیا گیا ،حضرت شخ المہند کی فراغت اُس کے بعد کی ہے ،اوروہ ای متعلم فی معترض علیہ نصاب کے فیض یافتہ (Product) ہیں جے سرسید فرسودہ بتا نے کہتے کہ چھا تھے ؛ دوسری بات یہ کہنصاب تعلیم کی تحصیل سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں ،نشانہ لگا لینے کے بہت سے واقعات ہیں فرسودہ بتا نے کہتے کہ کہت سے واقعات ہیں جہنس نصاب تعلیم کے بگاڑ کے ساتھ بھی ،وہ جمع ہوگیا ہے ۔ چناں چہضرت نانوتو کی بھی نشانہ بہت عمدہ لگاتے تھے ،انہوں نے تو نصاب تعلیم عبور کرنے سے پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ، یہلکہ حاصل کرلیا تھا۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے عقلی اصول تبجہ ملیا ، اور نشانہ لگانے میں مہارت حاصل کر لیا ہے کہ انہیں سرسیدا حمدخاں کی نقلیہ میں بہی دکھلانا ہے کہ نوس اسے کہ بہت سے کہنا ہوں کے بعد پھرکوئی اُن سے پیش نہ پاسکا۔ مگر افسوس کہ موصوف نے شاید طے کرلیا ہے کہ انہیں سرسیدا حمدخاں کی نقلیہ میں بہر صوف نے بھی لکھ دیا تعلیم ہی ہوقت مے کئے پن کی جڑ ہے ۔ چناں چہ پیظا ہرکرنے کے بعد کہ 'مسلمانوں کا نظام تعلیم جمود و محدود یت کا شکار ہوگیا''، موصوف نے بھی لکھ دیا تعلیم ہی مرقع مے کئے پن کی جڑ ہے ۔ چناں چہ پیظا ہرکرنے کے بعد کہ 'مسلمانوں کا نظام تعلیم جمود و محدود یت کا شکار ہوگیا''، موصوف نے بھی لکھ دیا

''اس سے فارغ ہونے والے مسجد و مدرسہ کی چہار دیواری کے لیے رہ گئے۔'' پہلکھ کر جمود و تعطل کے اسباب کی گفتگو شروع کر دی۔ آئئے دیکھیں موصوف نے اسباب کیا ذکر کیے ہیں۔ التیاس: ۸ علماء کے جمود و تعطل کے اسباب جناب سلمان حسینی ندوی کی نظر میں

جود ومحدودیت کے اسباب، دوذ کر کیے ہیں: (۱) دین و دنیا کی محدور تفسیر وتشریح (۲) مسلمانوں کا تسخیر کائنات سے خود کودور رکھنا۔

لیکن ابھی بتا یا جا پچاہے کہ بیاسبب وہی ہیں جنہیں سرسیدا تھر خال پہلے ذکر کر چکے ہیں، البتہ؛ بیہاں پرہم یہی بتادینا چاہتے ہیں کہ پہلے سبب کی شکل میں جو اعتراض کیا گیا ہے، وہ صرف دورجد میر کے فضلاء مدارس پروار ذہبیں ہوتا؛ بلکہ حضرت نا نوتو گی، شاہ ولی اللّٰہ اوران سے پہلے کے اکابرواسلاف بھی اِس کی فرد ہے ہے کہ زدمیں آتے ہیں؛ کیوں کہ حضرت شاہ صاحب کے بیہاں بھی دین اور دنیا کی تقریبی قتی ۔ رہا دوسرا سبب، تو وہ ای پہلے سبب کی فرع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب وحیدالدین اتحد خال نے علماء کے جمود پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس وقت شاہ ولی اللّٰہ صاحب دینی علوم کی تشریخ اور اسلام کا عقلی دفاع کر جناب وحیدالدین اتحد خال نے علماء کے جمود پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس وقت شاہ ولی اللّٰہ صاحب دینی علوم کی تشریخ اور اسلام کا عقلی دفاع کر خال ہے میں لگہ ہوئے تھے، وہ عین وہی دورہ ہے جب اسحاق نیوٹن سائنٹی تحقیق کے ذریعہ فطرت کے راز باعث سر بستہ سے پر دہ اٹھا رہا تھا۔ (1) عام کے دوروں کے رانوں میں کی تدرتقہ ہوتا ہے۔ صفرت شاہ ولی اللّٰہ کیا! حضرت تھا نوگی کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس وقت وہ روح میں پا کیزگی لانے کی غرض سے لطائن سے متبین کا حقود اور کوتاہ پر وازی ظاہر کر رہے تھے، عین اسی وقت آئن طائن نظر بیئے کوائم کی وقت آئن طائن نظر کیا ہو ایک کی اسلام المید بر با تھا۔ لیکن جب یہ معلوم ہو کہ عقلی علوم خود تھسود ہونے کی وجہ سے اورد بینی علوم میں معاون ہونے کی حیثیت کے مقصود بافتی بین بین بلکہ ذریعۂ مقصود ہونے کی وجہ سے اورد بینی علوم میں معاون ہونے وہ کہاں:

(۱) ینظرآئے گا کہ جس وقت جان ڈالٹن اور متعدد مغر بی محققین ایٹم کے ذرات کوتوڑ نے میں لگے ہوئے تھے، وہیں یہ بھی نظرآئے گا کہ حضرت نانوتو ٹی ذی حیات اورغیر ذی حیات (Living & Non living) کی تحقیق کے باب میں سائنس کو چیلنج کر چکے تھے ، وجود یات (Ontology)

کے باب میں جدید فلاسرز کے دلائل کے تمام طلسم توڑ چکے تھے زمان و مکان کی تحقیق اور اجزائے غیر منقسمہ (کائنات کی بنیادی اینٹوں) کے ثبوت کی فراہمی سے فارغ ہو چکے تھے، اور تعدادِ عناصر کی پیشگوئی کرنے والے سائنسداں میڈلیف کی طرح یہ پہلے ہی بتلا چکے تھے کہ سی عظیم حادثہ - جس میں دنیا کا نظام تباہ ہوجائے ؛ مثلاً قیامت آنے – سے پہلے جس چیز کی تجڑ کی عمل میں آئے گی ، وہ چیزوہ نہیں ہوگی جس کے نہوٹے کا دعوی ہے۔

(۲)اور پھی نظرآئے گا کہ حضرت کی بیاوراس جیسی تحقیقات کے بعد بنصرف نیوٹن کے وضع کر دہ بعضے قانون بے دلیل مفروضے نکلے؛ بلکہ بعد میں آنے والے سائنس دال ڈالٹن، آئمنسٹائن، بہر، ہا کنزاور پیٹر ہگ وغیرہ کے اکتشافات بعضے تواز کاررفتہ نکلے اور دوسر بے بعض، حضرت کی تحقیق کے تائیدی اِشارات ہی فراہم کر سکے۔

(۳) نیزیه جی معلوم ہوجائے گا کہ عقلی علوم تمام اِزموں ،نظریوں ،سائنس کی تمام شاخوں کے وضع کر دہ قانونوں اورعلوم جدیدہ کے تمام دعاوی و نتائج کو پر کھنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معیار پر جب ڈاکٹرا قبال کوسائنسی مسائل پر کھنے کی غرض سے شمس بازغہ کی طرف رجوع کرنے کے مطرف رجوع کرنے کے مشرورت پیش آئی ،تو جولوگ شمس بازغہ اور صدراکی مزاولت درسیات ہیں ترک کر چکے تھے ، اُن کی طرف رجوع کرنے سے ڈاکٹر صاحب کی پریشانی دور نہ ہوسکی۔اگر ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اُن با توفیق اہل فہم کی طرف رجوع کیا ہوتا جن کوان کتابوں (شمس بازغہ اور صدرا) کی طرف توج بھی ، نیز

حضرت نانوتوی کی تحقیقات کی طرف التفات فرمالیا ہوتا،تو کوئی وجنہیں تھی کہ اُن کی مشکل دور نہ ہوگئی ہوتی۔اور کوئی وجنہیں تھی کہ موضوع سے متعلق آئنسٹائن کی بیس سےزائد کتابیں مطالعہ میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب مرحوم اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت میں تشکی چھوڑ جاتے۔درسیات کی بہی اہمیت تھی جس کے پیش نظر فیض یافتۂ کیکیم الامت نے صراحت کے ساتھ فرمایا تھا:

'' درسِ نظامی کا پڑھا ہواطالب علم اگر محنت سے پڑھے،توبینصاب اتنا کامل وکمل ہے کہ اِس میں کسی اضافہ کی گنجائش نہیں ۔تعلیم کے بعد بھی اگروہ محنت جاری رکھے،تو اُس کواور کسی نصاب کی ضرورت نہیں۔''

یارشادمولاناعلی میاں ندوی کے والد بزرگوار حکیم عبدالحی صاحبؓ کا ہے جو حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے شاگر درہ چکے تھے؛ کیکن بعد میں وہ ندوہ کے بانیوں میں بھی شامل ہوئے؛ اس لیے خیال مذکور میں تبدیلی انہیں راس آئی ، اور انہوں نے معقولات پرادب کی فوقیت کی تائید کی ۔ندوہ کے ابتدائی دور کا نصاب ترتیب دیتے وقت کا حال اور اُس وقت کا عمل ور عمل جس میں وہ بھی شریک تھے، ذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ:

د منطق وفلسفه کی غیر ضروری کتابیں کم کردی گئیں، ادب اور بلاغت اورعلوم دینیہ کی کتابین زیادہ کردی گئی ہیں ؛ مگر اِس پربھی لوگ برہم ہیں کہ زواہد ثلاثہ اور شروحِ سلم اور صدر ااور شمس با زخد کا ایک ایک حرف پڑھایا جاوے۔'(امداد الفتادی ۲۳۸ ص ۲۳۸)

لیکن اگر پڑھایاجا تا توحرج کیا تھا۔ اُن کے پڑھانے کا نفع جو برابرجاری تھا، مسلسل جاری رہتا۔اور نہ پڑھانے کا جونقصان ہوا، وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھرو ہی بات کہا بیےاثرات بہت جلدی متعدی ہوتے ہیں، قدیم درس نظامی کے حامل مدارس کے نصاب سے بھی رفتہ رفتہ تمام ایسی کتامیں ہٹائی گئیں، یعنی خصرف زواہدِ ثلاثہ، شروحِ سلم، صدرا قیمس با زغہ؛ بلکہ 'شرح عقائد جلالی''،''میرزاہد''،''شرح مواقف''بھی نصاب بدر کی گئیں۔وارالعلوم دیو بند کے نصاب میں:

کے 19 یہ تک سائس تو داخل تصاب تھی اور تحداللہ اختیاری مضمون کے طور پر شامل تھی ، جب کہ 'دبھیل محقولات' کے نصاب ہیں یہ کتابیں داخل رہیں:

تاخی مبارک تا اجہات المطالب ، تحداللہ تا شرطیات ، صدرا تا بحث صورت جسمیہ بھس باز خدتا بحث مکان ۴ می مبر رح عقا تدجالی تا بحث اسلام اللہ مسلم الشبوت مہاب ..... رسالہ عمید یہ یہ تخیل و ینیات میں مناظرہ کے موضوع کے لیے دشیہ یہ داخل تھی۔ تعکیل اوب میں تاریخ الاوب العربی اور مطالعہ کے طور پرحیاتی احمد النین اور الایام اور و چیزیں شامل کی گئیں، وہ یہ بین: تاریخ ، علم تدن ، جغرافیہ ، تاریخ الدہ اب الاسلامید (شخ ابوز ہر ہر صوری) داخل بین ، باقی کتابیں غالبا غارج کردی گئیں ہیں۔ اور جو چیزیں شامل کی گئیں، وہ یہ بین: تاریخ ، علم تحدن ، جغرافیہ ، تاریخ الدہ اب السلامید (شخ ابوز ہر ہر صوری) بات طولانی ہوگئی ۔ حاصل کلام میہ کی ہوئی ۔ حاصل کلام میہ ہوئی ۔ حاصل کلام میہ بین ، جس کلام میں مخبوظ ومنقول شخص و بین کی کی کوقصور وار شخیر ایا جا تا، اور یہ مجھاجا تا کہ یہ ہماری شامل کی شخص مغلوب نہیں ہوئے تھے، اور اس کے لیے علمائے سلف ہے محفوظ ومنقول شخص عیم نظوب نہیں ہوئی ، جومتقد بین ، جو کوقصور وار الخیر اس کے لیے بتوفیق اللہ دوسیات کا بند و بست تھا، اور محقولات وفلسفہ کی قوت اُن کی پشت پرتھی ، جومتقد بین سے کہ اُس جز کوقصور وار الخیر ا

د منطق میں صرف دو کتابیں کا فی ہیں مثلاً تیسیر المنطق اور مرقات۔ یہ بھی صرف اصطلاحات سے مانوس کرنے کے لیے۔''اور'' فلسفہ میں صرف وہ اصطلاحات جو ہماری قدیم فقی، اصولی اور کلامی کتابوں میں در آئی ہیں، پڑھادینی چا چئیں۔''(ص ۱۳۵)

بس چلوچھٹی ہوئی۔تواب یہ سوال کہ اس کے بعد اسلام کے دفاعی نظام کے تحفظ کے لیے ،اور اسلامی عقائد واحکام پرغیروں کے حملے سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو جناب سلمان حسینی کی''نظر دور بین' میں اِس کا جواب یہ ہے کہ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اُنہی کمین گا ہوں میں

چلے جانا چاہیے جہاں دشمن چھپا ہوا ہے۔اورسب سے عظیم کمین گاہ'' فطرت''یا''نیچریت' کی ہے۔ چوں کہ سب ہی قوانین نیچر کے تابع یا دوسرے الفاظ میں'' قوانین فطرت کے تابع بنائے گئے ہیں۔''اس لیے لازم ہے کہ ہم بھی اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، بقائے اصلح کے اصول پر'' فطرت''کی تسخیر میں جٹ جائیں' تا کہ'' فطرت کے قوانین''ہم پرمہر بان ہوسکیں۔قوانین فطرت کے معتقدوں کا یہی عقیدہ ہے۔

### التباس: ٩ ایک اور بے بنیاد تجزیها ورتجویز

درسیات کے حوالہ سے جناب سیدسلمان حسینی ندوی نے اپنے پیش رووں کی ایک اور تنقید و تجویز دہرائی ہے کہ

"درس نظامی کافارغ انتصیل جن علوم میں مہارت حاصل کرتا تھا، وہ اُس وقت کی جدیددنیا کے خالص عصری اور اپٹو ڈیٹ مضابین سے، اب جن مضابین (علوم جدیدہ ۔ ف) کو علوم جدیدہ ۔ ف) کو علوم ہے۔ ''(۱۰۷) کو علوم جدیدہ ۔ ف) کو علوم ہے۔ ''(۱۰۷) کو علوم جدیدہ ۔ ف) کو علوم ہو تے وقت جن عقلی علوم کو'' اُس وقت کی جدید دنیا کے خالص عصری اور اپ ٹو ڈیٹ بہتے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ مدرسہ دیو بند قائم ہوتے وقت جن عقلی علوم کو'' اُس وقت کی جدید دنیا کے خالص عصری اور اپ ٹو ڈیٹ مضامین' بتایا جار ہا ہے، وہ علوم عقلی عہدِ نا نوتوی میں ہی، اہلی باطل کی نظر میں فرسودہ قرار پاچکے تھے اُن کی فرسودگی ثابت کرنے کا کارنامہ پہلے سرسید، پھر شبلی نے انجام دیا۔ اُس کے بعد تو کسی بھی مفکر کے تعیق مقالہ کو سند حاصل ہونے کے لیے گویا یہی معیار قرار پایا کہ ہرا گلامفکر اسی پر انے سبق کو سنا سنا کراپنی تعیق کا وش، اورفکری جلاکی دادوصول کرتار ہے۔ آخر سرسید کے الفاظ کہ:

''جوکتب مذہبی ہمارے بیہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آتی ہیں، ان میں کونسی کتاب ہےجس میں فلسفہ مغربیہ اورعلوم جدیدہ کے مسائل کی تر دید یا تطبیق، مسائل مذہبیہ سے کی گئی ہو'' (ایضاص ۱۵۹ بحوالة تعلیم مذہبی ازسرسیداحمد خال، ونیز حیات جاویدص ۲۱۵ تا ۲۱۸ تو می کونسل برائے فروغ اردوزبان، پانچواں ایڈیشن سمن بے

#### اورسرسیدی کی ترجمانی کرتے ہوئے ،حالی کے بیالفاظ کہ:

'نہارے علاء جوفلسفہ قدیم اور علوم دینیہ میں تمام قوم کے نز دیک مسلم الثبوت بیں اور جن کا پیر منصب تھا کہ فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں اسلام کی حمایت کے لئے کھڑ ہے ہوتے ، ان کو یکھی خبر نتھی کہ یونانی فلسفہ کے سواکوئی اور فلسفہ اور عربی زبان کے سواکوئی اور علمی زبان بھی دنیا میں موجود ہے۔' اور شبلی نے جو کچھ کہا کہ:

''مذہب پرعموماً مذہب اسلام پرخصوصاً جواعتراضات یورپ کےلوگ کررہے ہیں، اُن کا جواب دینا کس کافرض ہے؟ ۔۔۔۔ کیاعلماءسلف نے یونانیوں کا فلسفہ نہیں سیکھا تھااوراُن کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے تھے؟ ۔۔۔۔اگراُس وقت اُس زیانہ کے فلسفہ کاسیکھنا، جائز تھا، تواب کیوں جائز نہیں؟'' اور جناب سیدسلمان حسینی ندوی صاحب کےالفاظ کہ '

''علاء کواپنا کردارادا کرنے کے لیےاورا قامتِ جمت کے لیےجدیدِعلوم اورزبانوں کا اتنا حصہ حاصل کرناضروری ہےجس کے ذریعہ وہ دین کی تقہیم موثر اوربلیخ انداز میں سوسائٹی کے ہر طبقہ کے لیے کرسکیں۔ سیدبات عصری علوم کی ایک مناسب مقدار کی تعلیم سے ہی حاصل ہوسکتی ہے۔''(ص ۱۰۷)

ان سب میں فرق کیا ہے؟ سوائے اِس کے اور کیا کہا جائے کہ ایک بات سیداحمد خال نے کہددی، پھرسیدسلمان جسینی ندوی تک ہر بعد میں آنے والا محقق و ہی سبق دہرا تار با جواس نے اپنے پیش روسے پڑھا تھا۔ اورا گرغور سے دیکھا جائے ، تو یہ گھشاپط سبق اور بھی پرانا ہے۔ ہندوستان میں سرسید نے اپنی ذہانت سے یہ اعتراض کا جو تجربہ اپنے پادر یوں پر کیا تھا؛ اُسی مجرب نسخہ کو ذہانت سے یہ اعتراض کا جو تجربہ اپنے پادر یوں پر کیا تھا؛ اُسی مجرب نسخہ کو دہا سے اسلام پر ، علمائے اسلام پر ، اور اُن کے دفاعی اصولوں پر بھی آزمایا گیا۔ ایسی صورت میں موصوف کا یہ ارشاد کہ:

''اب جن مضامین نے ان (عقلی علوم ۔ ف) کی جگہ لے لی ہے، ضرورت ہے کہ ان (علوم جدیدہ) کو بیح تناسب کے ساتھ پڑھایا جائے۔''(۱۰۷)

یا تو بالکل مہمل مشورہ ہے، یاوہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بچے اصولوں کوچھوڑ کرجدید کے نام پر مغربیوں کے تمراہ کن اصولوں کا تباع کیا جائے۔ التباس ۱۰ جناب سیدسلمان حسینی ندوی آ گے جو کچھ فرماتے ہیں، اسے پڑھئے اور سردھنے

''---اب رہابیمسئلہ کہ ان(عصری) علوم کی کتن مقدار ضروری ہے اس سلسلہ میں معجمتا ہوں کہ عصری علوم کے ماہرین کی رائے لینی چاہیے،جس طرح عصری علوم کے ایک طالب علم کودینی علوم کا کتنا حصہ در کارہے، اُس کوایک ماہر عالم ہی متعین کرسکتا ہے۔'' (ص۱۰۷)

یعنی جیسے املِ دین ہے، دین حاصل کیا جاتا ہے، ویسے ہی سائنس اور فنونِ عصریہ کے حاملین سے وہ نیچریت کی جائے جو اِلحاد کا زینہ ہے۔ (۱) عاشیہ: (۱)" پنچریت بھی الحاد کا زینہ ہے" کیم الامت۔

کہ جن سے عام طور پر آخرت کی فکر پیدائی ہیں ہوتی، اور قرب خداوندی کے باعث نہیں بنتے، اور آن کی ذات ہیں بدر بنی اور نیچریت کے عناصرا بتدا ہی سے شامل کردیے گئے ہیں۔ ہاں جہاں بیضرر نہ ہو؛ یعنی پڑھانے والوں ہیں دین کا تہم اور تدین ہو، اوروہ آن عناصر کاردو إبطال بھی کرتے جائیں، تو ہاں درج میں آتو کوئی حربی نہیں الیکن ضرورت ہیں ہوتی پڑھائے کہ بی عصریات فلسفہ کے متبادل بنیں۔ وجہ یہ ہے کہ سامنس ذریعہ معاش تو بن کتی ہے، اور استجادات کورفع کرنے کی کام بھی آسکتی ہیں؛ کیکن نہ ہم اِن ایجادات پر اطلاع کے منتظر رہ سکتے ہیں، نہ ملف، اور نہیں ہمارا جواب ان کی تحصیل پر منحصر؛ بلکہ اس سے تو اور خدشہ ہے مضر ہونے کا کہ جن چیزوں پر ایمان بالخیب کے ہم ملف شے؛ جب تک عقل اور خواس سے آس کی نظریا ہی تائیدی کا میں ہوتھا، ناقص ہی تھے اور ذوا باللہ ملف شے؛ جب بنگ عقل اور خواس سے آس کی نظریا آس کی تائید کا میں اور خواب ان کی تحصیل پر منحصر؛ بلکہ اس سے تو اور خدشہ ہے مضر ہونے کا کہ جن چیزوں پر ایمان بالخیب کے ہم ملف شے؛ جب بنگ عقل اور خواس سے آس کی نظریا آس کی تائید کا میں آئی ہور اللہ اللہ معلم سے معالم میں کور ایمان کی تعمر ہے اور خدال میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن فنونِ عصر ہیں ہے مالات ہیں مالی کہ ان خواب علی کے میں خواب کی سے مطاب ہو تھی ہور کی کور خواب میں ہوتی ہور کور اور کور کی کور خواب کی بین جن کی ذات ہی ہیں طلب آخرت اور قرب ورضا کا خاصہ موجود ہے۔ بھل تستوی الظلمات و الذور ۔ عدمیوں کو وجود یوں سے کیا نسبت بی کہیں جن کی ذات ہی ہیں طلب آخرت اور قرب ورضا کا خاصہ موجود ہے۔ بھل تستوی الظلمات و الذور ۔ عدمیوں کو وجود یوں سے کیا نہیں میں اس کے بچھ بھی نصاب تبویز کیا جائے؛ کیکن علوم میک کی کور اور دومر سے اداروں کے لیے بچھ بھی نصاب تبویز کیا جائے؛ کیکن علوم می بھی جائے ہے کہوں اور دومر سے اداروں کے لیے بچھ بھی نصاب تبویز کیا جائے؛ کیکن علوم میاش کا فرق تو ہر حال میں رہے۔ اور فون سے کور اور لیے میں مور کیا ہے۔ اور فون کے کیات در مرائی ہور کی بیات در ان کی سے۔ وہ بھی بہی جائے ہے تھے کہ دین میں رواداری یعنی مداہنت برتی جائے ، اور فون کے کہور کیا ہوں کے کور کیا ہے۔ کور کیا ہور کیا ہے۔ اور فون کے کیا ہور کیا ہور کور کیا ہور کیا ہے۔

التباس نمبر: المهاراخیال ہے کہ جناب سیسلمان حسین ندوی کوا قتباس ذیل خودا پنے لیےدلیلِ راہ بنانا چاہیے اوراس باب میں کسی جمود ، بخن سازی اور تعصب ونحزب کو حائل نہ ہونے دینا چاہیے: و لا یہ جر منکم شنان قوم الخے۔ وہ پہل کریں، امید کی جاتی ہے کہ اور لوگ بھی ان کے اس عمل حسن کوسنتِ حسنہ مجھ کران کا ساتھ دیں گے، وہ اقتباس یہ ہے:

''دیکھا بیجا تاہے کہ سی مکتب فکریا تعلیمی ادارہ کی سی ممزوری کی طرف نشاند ہی کی جائے توفوراً اس کے ذمہ داراور چاہنے والے دفاع کی ڈھال استعال کرنے گئتے ہیں؛ بلکہ الٹے کسی اچھی تجویز رکھنے والے کوملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں ،اپنے یہاں کے جمود کو جمود اور کمزوری کو کمزوری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔''(ص۱۰۸)

الحمدلله حق واضح مهو گيا، غبار چھنٹ گيااور آفٽاب نکل آيا۔

# باب=۲ چندد يگرمفكرين

فکر دیو بند ، تحریک علی گڑھ اورتشکیل ندوہ کے تعارف ہے ہم فارغ ہو چکے۔ آئندہ سطور میں ہم اُن مفکرین کا ذکر کریں گے، جن کی فکر میں اِختلاط ہے ۔ بعض مفکرین ایسے بیں کہ اُن کاحق باطل ہے متازنہیں ہے، انہی میں سے ایک ماہنامہ 'الشریعة'' کے مدیر بیں۔

# (۱)مفكرين جن كاحق بإطل سےمتازنہيں

## مدير ُ الشريعة ''

موصوف جنوري ٤٠٠٤ كشاره مين لكصته بين:

" دینی مدارس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ عصری تقاضوں کے حوالہ ہے مؤٹر علماء کیسے تیار کیے جائیں؟ … یہ عصری تقاضے کیا بلاہیں؟ "ہیغمبر کتاب کی جو تبیین کرتا ہے، وہ بھی اس ہدایت کو معاشرہ کے " زندہ حقائق" ہے مربوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ لہذا دین کسی مجرد ہدایت کا نام نہیں جس کا " زمین حقائق" ہے کوئی تعلق نہو؛ بلکہ زندہ سلم معاشرہ بھی دین کا بدف اور نمائندہ ہوتا ہے۔ … یہاں ہمیں دینی مدارس چلانے والے علماء کرام کی فطانت ہے توقع ہے کہ وہ دو چیزوں میں فرق کریں گے۔ ایک ہے تقدس، اور دوسرے ہے قدامت قرآن وسنت میں نقدس قدامت کی وجہے نہیں؛ بلکہ اس وجہ سے کہ دہ ہمارے دین کا مآخذ ہیں اور اُن کی نصوص نا قابل تغیر ہیں۔ اِن کے علاوہ جینے علوم ہیں وہ محض اپنی قدامت کی وجہ سے مقدس نہیں ہوسکتے؛ بلکہ اُن کی اہمیت کی وجہ اُن کی ' افادیت' ہی ہوسکتی ہے۔ اور اِس افادیت میں زمان و مکان کے تغیر سے کی وہیشی ہوسکتی ہے۔ " پھر اِس کی مثال پیش کی ہے کہ" دینی مدارس میں جوفل فہ پڑھا یا جاتا ہے، وہ یونانی فل فہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ یونانی فل فہ مسلمانوں کے لیے چیلنج تھا۔ آج یونانی فل فہ کے بجائے مغر بی فل فہ ہمارے لیے چیلنج تھا۔ آج یونانی فل فہ کے بجائے مغر بی فل فی کیوں نہ پڑھیں پڑھائیں۔ "

# (٢) منتسبينِ قاسم

( ڈاکٹرعبیداللہ فہدفلاحی پروفیسراسلا مک اسٹڈیزعلی گڑھ مسلم یونیورٹی کے اقتباسات اور جناب محمد غطریف شہنا زندوی مدیرا فکار ملی کے سوالات کی روشنی میں )

(1) واكثرعبيدالله فهدني اليامضمون جس كا كُرْشة تحرير مين ذكرآ چاہے، لكھاہے كه:

''مولانامحمداسرارالحق قاسمی نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں اِس جانب تو جد دلائی ہے۔ اُنہوں نے قدیم وجدید دونوں نظام تعلیم کے باہم مقسم ہونے اور ملتِ اسلامیہ کو دوختلف ومتضاد دھاروں میں تقتیم کرنے کوملت کے لیے فال بدقر اردیا ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ اِس شویت کوفوراً ختم کیا جائے اور دونوں کے درمیان موجود فاصلہ کو کم کرنے کے لیے متین اور در دمند حضرات آگے آئیں۔''

لیکن مقالہ نگارڈ اکٹرعبیداللہ فہدنے بیہ نہ سوچا کہ جناب اسرارالحق القاسمی صاحب ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ انہیں ایسی ہی بات کہنی چاہیے۔ ماقبل میں وزیر تعلیم کامشورہ بطورنمو نہ ہم دکھلا چکے ہیں ،اور بالکل ابتدامیں بیرظام رکر چکے ہیں کہا گر اِن مشوروں کوقبول کیا گیا تو دیو بند دیو بند ندر ہے گا۔

(۲) عربی لنگویج سر میفیک کورس کے استاذ جناب ابصار احمد قاسی نے جناب سلمان ندوی کی اِس بات کی شدید مذمت کی ہے کہ مولانا محمد قاسم نا نو تو گُ:

''مروجه نصاب کومرتب کرنے میں مجبور ومضطر تھے، اور آپ حالتِ اضطراری میں تھے۔''

ليكن خود جو إستدراك كيا، وهاس طرح:

"اییانہیں ہے کہ اِس نصاب میں کبھی ترمیم نہیں ہوئی ہو۔... پہلے نصاب کے اندرصدرا شمس با زغہ بدایة الحکمة ، ملاحسن، ملامبین... وغیرہ کتابیں داخلِ نصاب تھیں ؛لیکن دارالعلوم کی مجلس تعلیم نے اِن کی چندال ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے نصاب سے خارج کردیا۔اوراُن کی جگہ مناسب کتابیں شاملِ نصاب کرلی گئیں۔''

عرضِ احقر: لیکن؛ اِس موقع پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ متبادل بن سکیں؟ یا مخمل کی جگہ ٹائن ہیں؛ پلاسٹک ثابت ہوئیں؟ کیا اِن مذکورہ بالا کتابوں کو ہٹا نے کے بعداب کوئی متعلم پیدا ہو پار ہاہے؟ پانچ اہم علوم (فقہ، حدیث ہفسیر، کلام اور تصوف ) میں سے ایک سمجھا جانے والا اہم علم اور بقول حضرت تھا نوی فقہ کے لیے اصول کا در جدر کھنے والاعلم ، علم کلام ہی ہے ، اور کیوں نہ ہو؟ غور سے دیکھنے تو یہ ہی اہم وجہ ہے کہ دین و مذہب کے متعلق شکوک وشبہات ، خلجا نات اور اسلام کے تمام مزاتم افکار سے نبر داآڑ ماہونے کے لیے علم کلام کافن سلف سے متداول چلا آر ہاہیے ، وہ اِن کتابوں پر ہی مبنی تھا جنہیں خارج کردیا گیا۔ اگر خارج کردیا گیا، اور خارج کیے جانے کو اپنی روش دماغی اور بصیرت جان ، پھر ندوہ کے کسی ' سلمان' کے مزید مطابۂ اخراج بردا ورطیش کیسا؟

جناب محمد غطریف شهنا زندوی این سیردیوبند کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھاہے:

دیو بند کے مختلف اداروں کے موجودہ نصابہائے تعلیم بھی میں نے جمع کر لیے تھے، جن کے مطالعے، اپنے مشاہدے اور علماء سے گفتگو کے بعد دوسوال ایسے ہیں جن کا جواب دیا جانا ہاقی ہے۔

- (۱) مختلف امور میں دینی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ زمانہ کافہم بھی حاصل کیا جائے ۔موجودہ سائنس، اُس کی فکریات، موجودہ نظام معیشت اور نظام سیاست وغیرہ کی تعلیم اس کا ذریعہ ہے، اور جن کو بغیر اِن علوم کو داخلِ نصاب کیے، نہیں سمجھا جاسکتا، تو آخر بھارے مدارس کوان کے سلسلے میں شدید تحفظ کیوں ہے؟
- (۲) درس نظامی کے ناقدین کہتے ہیں کہ ابتدا ہیں ہے دینی کم سیکولرزیادہ تھا۔ خود دارالعلوم میں جونصاب شروع میں اختیار کیا گیا، اُس میں بھی سیکولرعلوم (آلیہ) کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ مگر آج اُس پہلے نصاب کی طرف مراجعت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ؛ حالاں کہ خود متعدد دیو بندی اکابر مثلاً علامہ یوسف بنوری اور مولا نامنا ظراحس گیلانی نے مروجہ درس نظامی پرسخت تنقیدیں کی ہیں۔ (افکار لی مئی لان یا یوسک میں۔

ان دونوں سوالوں کے جواب دیے جاچکے ہیں۔زیر نظر مقالہ ایک مرتب مکمل پڑھ لیا جائے۔

جناب غطر یف ندوی نے دیو بند کے بعض بڑے اداروں کے ذمہ داروں سے نصاب کی تبدیلیوں کے متعلق کچھ سوالات کیے ہیں :

س: درس نظامی والے مدارس میں نصابِ تعلیم میں مطلوبہ تبدیلیوں کی رفتار بہت ست ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟

ج: مراب عام طور پرایک ہی جواب ملے گا کہ یہ چیزیں دارالعلوم کے مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتیں۔''

یے جواب بہت عمدہ ہے اور بہی اصل جواب ہے کہ وہ''نصاب مروجہ'' جسے حضرت نانوتوی نے جاری کیا تھا، دارالعلوم کے مقاصد میں معین ہے، اوراُس میں تبدیلیاں جن سے روحِ مقاصد پامال ہوں،'' دارالعلوم کے مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتیں۔''محترم جناب احمد خضر شاہ صاحب کی جانب سے اگراسی جواب پر اکتفا کیا جاتا، تو بہتر ہوتا ؛کیکن جواب میں ہے باتیں بھی شامل کی گئیں، مثلاً:

"اکابر صرف (یہ) کہتے تھے کہ کتاب کوئی بھی ہو، بس مقصد متاثر نہ ہو، وہ جامد ذہن کے نہ تھے۔ اسی طرح وار العلوم کابالکل ابتدائی جونصاب تھا، تب سے لے کرآج تک اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں (کہ) اصل نصاب تواب صرف ۲ فی صدرہ گیا ہے۔ ہم نے جو تبدیلیاں کی ہیں، میں ابھی ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ ابھی اور تبدیلیاں لائی جانی چاہئیں ؛ لیکن اس سے پہلے ذہنیت کوبدلنا ہوگا۔ تبدیلیاں کی ہیں، میں ابھی ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ ابھی اور تبدیلیاں لائی جانی چاہئیں ؛ لیکن اس سے پہلے ذہنیت کوبدلنا ہوگا۔

یہ پوراجواب قیاس مع الفارق کانمونہ ہے۔نصاب اگر ۰ ۸ فی صد تبدیل ہو چکا ہے توبیا مرتو مزید دعوت فکر دیتا ہے کہ کوئی لائحۂ عمل طے کیا جائے اور سوچا جائے اصل نصاب جس کو حضرت نانو تو نے جاری کیا تھا؛ اُس کی طرف لوٹنے کی کیا تدبیر ہو؟ نے براموصوف کے الگے جواب بھی ایسے ہی ملتبس ہیں۔

س: برج کورس کاایک نوسگوار نتیجه بیب که مختلف مسالک کے طلبه ایک ساتھ بین ، اور مفاہمت کے ساتھ رہتے ہیں۔آپ کا کیا خیال ہے؟

ج: مختلف مسالک کے طلبہ کو ایک ساتھ رکھ کرمسلکی اعتدال کا جونمونہ ہے، وہ بہت ہی اچھااور نوسگوار ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ایسے نمو نے اور بھی قائم ہونے چاہئے۔ مدارس میں مثبت تبدیلیاں اور بین المسالک مفاہمت وقت کی ضرورت ہے۔

س: آپ کے نزد کی برج کورس مین اور مدارس کے نساب میں اور کیا بہتری لائی جاسکتی ہے؟

ج: مسلم معاشره علاء کی رہنمائی ہرمیدان میں چاہتا ہے۔مسئلہ مسائل میں تعلیم،معاشرت، اقتصاد وسیاست ہر چیز میں۔توعلاء کوان چیزوں میں رہنمائی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔لوگوں کوالدین یسر کے مطابق کشادگی دینا ہوگی۔

س: اہل مدارس عوماً پیشکایت کرتے ہیں کہ یونیورٹی کے ماحول میں جا کر جمارے طلبہ بدل جاتے ہیں؟

ے: جواٹل مدارس پر شکایت کرتے ہیں کہ طلبہ یونیورٹی میں جا کربدل جاتے، اپنی ثقافت اورفکر بھول جاتے ہیں، توبنیادی طور پر آنہیں خودید دیکھنا چاہیے کہ تربیت میں کہاں خامی رہ گئ؟اس لیے ( کہ ) ہم طلبہ کوآٹھ، نوسال رکھتے ہیں، تو اِتنی مدت میں اُن میں پختگی اور شعور نہیں آیا۔ (ایصاً ص ۱۲۱)

''جامعه امام انور میں نصاب تعلیم میں خاصی انقلابی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔'' (افکار ملی مئی <u>۲۰۲</u>ء ص ۹ س)۔

جناب ڈاکٹر مجم غطریف شہنا زندوی اپنے مضمون ویو بند کا ایک علمی سفر میں جناب ندیم الواجدی صاحب سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''راقم نے اُن سے برج کورس کی افادیت کے بارے میں اُن کے تاثرات معلوم کیے ، مولا نا ندیم الواجدی نے فرمایا: وینی مدارس کے فارغین کے لیے یہ کورس نہایت مفید ہے۔ اِس کی افادیت میں کوئی شبہہ نہیں ؛ البتہ اس کے ڈائر کٹر پر وفیسر راشد شاز کی شخصیت متنا زعرفیہ بن گئی ہے .... ہم نے عرض کیا کہ جناب شازصا حب اپنی فکر کواس کورس سے بالکل الگ کر کے رکھتے ہیں۔ اِس جواب سے وہ مطمئن ہوئے۔ '(افار ملی می الاب، علیہ می سے ہے، جسے ہم آئندہ ''بعض درد صدوں کے اِضطرابات '' کے عنوان کے تحت ذکر کریں گے۔ لیکن جناب محمد غطریف شہنا زندوی نے اگر مولا نا ندیم الواجدی کی طرف یہ بات منسوب مندوں کے اضطرابات '' کے عنوان کے تحت ذکر کریں گے۔ لیکن جناب مجمد غطریف شہنا زندوی نے اگر مولا نا ندیم الواجدی کی طرف یہ بات منسوب کرنے میں غلطی نہیں کی ہے کہ ''جواب سے وہ طمئن ہوئے۔'' ، تو مجھے جیرت ہے کہ کس طرح وہ طمئن ہوگئے ، حالال کہ یہ وہی جواب ہے جو خزینہ البضاعة سے متعلق سر سیدا حد خال نے فضرت نا نوتو کی گودیا تھا ؛ لیکن وہ طمئن نہیں ہوئے تھے ؛ بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ سر براہ اور بانی کے اثرات ادارہ البضاعة سے متعلق سر سیدا حد خال نے فقرت نا نوتو کی گودیا تھا ؛ لیکن وہ طمئن نہیں ہوئے تھے ؛ بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ سر براہ اور بانی کے اثرات ادارہ البضاعة سے متعلق سر سیدا حد خال نے فقرت نا نوتو کی گودیا تھا ؛ لیکن وہ طمئن نہیں ہوئے تھے ؛ بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ سر براہ اور بانی کے اثرات ادارہ ا

پر ہوتے ہیں۔اور پھر وہاں دوسرے مسالک کےلوگ بھی ہوں گے؟ وہی نوعیت یہاں بھی ہے۔ تعجب ہے کہ جناب ندیم الواجدی صاحب مطمئن کیسے ہو گئے؟ اِس کے برعکس جنااب احمز خضر شاہ مسعودی نے صحت سے قریب جواب دیا۔سوال، جواب درج ذیل ہے:

س: برج کورس کی افادیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ج: فی نفسہ یقصور بہت مناسب ہے،البتہ ڈائر کٹر پر وفیسرراشد شانر کی فکروخیالات سے ہمیں بالکل بھی اتفاق نہیں ہے۔ اُن کے افکار محض تفردات کے خانہ میں نہیں آتے؛ بلکہ اس سے بھی بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں جن کوانحراف کہا جاسکتا ہے۔

س: کیکن اگر اِس بات کی ضانت موجود ہو کہ ڈاکٹر شا زطلبہ کی فکر کو بدنے کی کوشش نہیں کرتے ، تو آپ فی نفسہ اس کورس کوسپورٹ کریں گے؟

ج: اگرشا زصاحب کا کردارمحدود بھی ہو، تب بھی اپناا ثر ضرور ڈالے گا۔گھر میں ایک بچے اپنے باپ کودیکھ کر

خودی اثر قبول کرتا ہے، اگر أس سے زبان سے نہ كہاجائے ، تب بھی \_ (افكار لی من الان عصام) \_

# باب 2= نصاب تعلیم کے حوالہ سے بعض در دمندوں کے اِضطرابات (۱) مولاناعبدالعلی فاروتی کھنوی زیدمجدہ۔مدیرالبدر

مولاناعبدالعلى فاروقى صاحب مدظله لكصته بين:

"مغربی تہذیب اور مغربی افکار ونظریات سے بے تحاشام عوبیت نے ہمارے بہت سے اعلی تعلیم یافتہ افراد اورا پھے د ماغول کو نہ صرف تہذیب و معاشرت؛ بلکھ کم کے میدان میں بھی قدامت اور جدیدیت کی غیر فطری تقسیم قبول کر لینے پر مجبور کردیا۔ ردِّ عمل کے طور پر اِن تاقدین کی طرف کے افکار واعمال کو نمو نہ میں پیش کرتے ہوئے نہ صرف اُن کی معاشرت؛ بلکہ اُن کے ذریعہ پیش کیے جانے والے علم کو بھی مجموعہ زیغ وضلال قرار دے کراسے نا قابلِ اعتنا گردانا گیا۔ نتیجہ میں علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ کی غیر منطقی وغیر فطری اصطلاحیں اپنے ہم گیرا ثرات کے ساتھ وجود میں آئیں ، اور مدار سِ دینیہ نے اپنے کوعلوم قدیمہ کے فاط کی حیثیت سے پیش کیا۔ ۔۔۔۔۔۔ سائنس چوں کہ اِس اصطلاحی قشیم کے لحاظ سے جدیدیت کے فائے کا ایک علم قرار پایا ؛ اس لیے ہمارے بیشتر دینی مدارس ؛ بلکہ تمام بی کلیدی مدار س میں اِس کیا قاعدہ قعلیم غیر ضروری اور عبث قرار پائی۔ "

اِس کے بعد موصوف نے علی گڑھ سلم یونیورٹی کا دو باتوں پرشکر بیادا کیا۔ایک اِس پر کہ ادارہ کے ذمہ داروں نے سائنس کی تعلیم کا'فرضِ کفایۂ ادا کیا۔دوسرے اِس پر کہ''اصطلاحی قدامت وجدیدیت کی غیرفطری تقسیمِ علم کوختم'' کیا۔اُس کے بعد مدارس میں تعلیم سائنس نہونے پر پرایک سوال قائم کیا

ے :

''اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کی تعلیم مدارس کے مقصدِ تاسیس کی راہ میں صارج ہے، یا اُس کے لیے ممدومعاون؟'' آگے اِس کا جواب ہے: ''مدارس کامقصدِ تاسیس خدا آشنااورخودآ گاہ افراد تیار کرنا ہے۔اور سائنس آفاق وانفس میں غور کرکے اُن کواُن کے مقصدِ تخلیق میں لگادینے کانام ہے۔ اِس لحاظ ہے سائنس کی تعلیم مدارس کے مقصدِ تاسیس کو حاصل کرنے کے لیے منصرف معاون ؛ بلکہ ضروری ہے۔''(۱۲۲) ۱۲۳)

پھراپنے اِس سوال کی وضاحت فرمائی ہے:

''راقم الحروف کے حاشیۂ خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ مدارسِ دینیہ میں جن علوم کی تعلیم دی جارہی ہے ، اُن کی افادیت واہمیت میں پچھکی ہے؛ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اِن بی علوم کو بنیا دیان کر اُن کا تقاضا ومطالبہ ہی سائنس کو سمجھتے ہوئے ، سائنسی تعلیم کے رواج کو مدارس میں ضروری خیال کرتا ہے۔۔۔۔۔ راقم الحروف کے خیال میں قرآن کو سمجھنے اور اُس کے مطالبوں کو پورا کرنے دونوں ہی کا موں کے لیے، سائنس کی تعلیم ضروری ہے۔''

#### نیز فرماتے ہیں:

'' یہ بھی ایک المیہ ہے، یادوسر کے نفظوں میں ہماری غفلت کوثی کا نتیجہ ہے کہسائنس کے ذریعہ مذہب کے ابطال کی کوششیں کی جانے لگی بیں، اور مذہبی حلقوں میں سائنسی تعلیم کی کی کی وجہ سے یہ جھا جانے لگاہے کہ سائنس مذہب کی مخالف ہے۔''(۱۲۷)

#### وه پیجمی فرماتے ہیں کہ:

"أ گرعلوم آليدييں مے منطق اور فلسفهُ قديمه كي تعليم جهارے مدرسے ميں صرف إس وجه سے موسكتی ہے كہ كلامي مسائل ميں إن علوم

سے واقفیت ضروری ہے۔ اور معقولی مسلمات کے ذریعہ دینی احکام کو ثابت کرنے سے عقلیت پرستوں کو سکین ہوتی ہے اور وہ منزلِ تسلیم سے آشنا ہوتے ہیں ، تو کوئی وجہ ہیں کہ فلسفہ جدیدہ یعنی سائنس کی بھی تعلیم ہمارے مدارس میں نہو۔''

مولانا کے اِس خیال میں اور علامہ شلی وسیدسلمان حسینی ندوی کے اِس بابت جو خیالات ہیں، اِن دونوں میں پھھ فرق نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ حفیدِ امام اہلِ سنت کِقلم سے فکرِ ندوہ کی ترجمانی کیسے ہونے گئی؟ جب کہ امام اہلِ سنت رحمۃ اللہ علیہ تو ندوہ کی انتظامی کمیٹی میں رہے؛ لیکن کبھی اُن کے خیالات میں ندو مکا ضرر وشرر راہ نہ پاسکا۔ حالاں کم محقق دریا بادی اِس باب میں اُن کی طرف سے رنجیدہ وافسر دہ رہے کہ وہ شبلویت کے مخالف ہیں۔ (۱) عاشیہ: (۱) دیکھئے کمتو باہری مکتوب بنام علی میاں)

مولانانے اپنے مدعا کے اِثبات کے لیے قرآن کریم کی متعدد آیات (ابراہیم ۳۲،۳۳،۳۳، مومنون ۱۲؛ عدید ۲۵: الروم ۴۸: انبیاء • ۳) بھی پیش کی ہیں اہلین وہ دلائل نہیں؛ بلکہ محض مغالطہ ہیں جس کے بہت سے لوگ شکار ہیں۔ اِس مغالطہ کو کئیم الامت حضرت تھانو گی نے اس طرح دور فرما دیا ہے کہ:

''قرآن کریم نے تو حید کا دوئل ہیں تو اس کا دلیل ہے ان فی خلق المسموت و الارض الایہ جس کا مطلب ہے ہے کہ اس کا سنات ہیں بھی تو حید کے دلائل ہیں تو اس کا سنات ہیں چند شیشین ہیں اول ان کا دلیل تو حید ہونا دوسر ہان کے پیدا ہونے کے طریق اور تیسر ہان کے تغیرات کے ڈھنگ قرآن کریم کو صرف پہلی حیثیت سے ان سے حلق ہے اس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ بادل کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور بارش کیوں کر ہوتی ہے اور اس قسم کے حالات تو قرآن سے ان کا تلاش کرنا غلطی ہے (ضروت العلم) کیوں کہ اگر دلائل تو حید ہیں سائنس کے مسائل مذکور ہوتے تو ، تو دید کو سمجھنا ان کے علم پر موقوف ہونا اور مسائل سائنس خود نظری ہیں تو ، تو حید بدوں ان کے سمجھے ہوئے ثابت نہ ہوتی اور مخاطب ان دلائل کے عرب کے باد نیشین تک ہیں تو وہ تو حید کو کیسے جانے یہ نقصان ہوتا سائنس کے مسائل کو قرآن ہیں داخل کرنے کا کہ اصل مقصود تھ ہوجا تا ۔ سائنس کے متعلق جو گفتگو ہوگی محض اس قدر کہ یہ سب مصنوعات ہیں اور ہر مصنوع کے لئے ایک صافح کی ضرورت سے مگر استدلال کے لئے اس کی ضرورت سے مگر استدلال کے لئے اس کی ضرورت سے مگر استدلال کے لئے اس کی ضرورت میں مان فی کی ضرورت سے مگر استدلال کے لئے اس کی ضرورت میں میں دیا تھیں ہونا کا فی ہے۔''

(اشرف التفاسير مقدمه ازمفتي عبدالشكور ترمذي)

## (۲) جناب ندیم الواحدی صاحب مدیرتر جمانِ دیوبند

جناب نديم الواجدي صاحب كاخيال ييب كدايك درسگاه:

"وارلعلوم ندوة العلماء ہے جسے مولا ناعلی میاں ندوی نے اسلام کی آئیڈیل درسگاہ بنادیا۔"

اوردارالعلوم دیوبند کے متعلق انہوں نے بیضروراعتراف کیا کہ:

''حجة الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایسانصاب تعلیم مرتب کیا تھاجس سے ہمارے بیچے عالم ، فاضل ، فقیہ بحدث ، مفسراور متعکم اسلام پی نہیں ؛ پیرومر شد کے مراتب عالیہ تک پہنچے۔''

> لیکن ؛ اب اُن کا خیال ہے کہ وہ حالات عہدِنو آبادیات کے تھے۔لہذ االامام محمد قاسم نانو تو کُن کا مرتب کردہ یہ نصاب بھی: ''اکیسویں صدی کے تقاضے پورنے ہیں کرسکتا۔''

پھر کون سانصاب اکیسویں صدی کے تقاضے پورے کرسکتا ہے، اُس کی تجویز پیش کرتے ہوئے جن چیزوں کی موصوف نے سفارش کی ہے، اُن میں قابلِغوریہ ہے کہ زورُادب عربی' پردیا ہے کہ' روانی سے عربی بول اور لکھ سکتا ہو''۔'ابتدائی منطق'اور' علم کلام کاایک حصہ'' پڑھانے کی سفارش کی ہے۔اس نصاب میں محقولات سرے سے خائب ہیں، فلسفہ ہے ہی نہیں ؛ ایسی صورت میں یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ فلسفہ کے بغیر کون ساعلم کلام پڑھا یا جائے گا اور کیا سمجھا یا جائے گا؟ اس پر ہدف یہ تعین کیا ہے کہ سات سال کے اِس نصاب کامحور، فقہ، اصول فقہ اور احادیث ہوں گی، اور باقی علوم وفنون کا تعارف ہوگا۔ اِس طرح دیاغ بھی روشن ہوگا، دل بھی مطمئن سے پھر ذکر اللی کی چاشی مل گئی، تو اُسے حضرت تھا نوی اور حضرت مدتی بنادے گی۔ اِس سات سال کے بعد موصوف نے دو سال کا ایک اور مرحلہ تجویز کیا ہے:

" طالب علم إس ميس كسى ايك فن پرعبور يائے گا، جيسے فقد، حديث علم كلام ،تفسير يا دب عربي-"

یہاں، پھروہی سوال ہے کہ دیوبند کے نصاب کے بغیر یعنی فنون میزانیہ، معقولات وفلسفہ کے بغیرعلم کلام پرعبور کیوں کرممکن ہے؟ ہاں یہ سوال ہوسکتا ہے کہ علم کلام کے حوالہ سے موصوف کے پیش نظر ہے کیا؟ تو اِس کا جواب اگلی تجویز سے مل جائے گا۔ اگلی تجویز یہ ہے کہ مالم، فاضل ہونے والے افراد ہیں سے منتخب کر کے ختلف یونیورسٹیوں میں داخل کرا کے'' قانون، سماجی علوم، اور پالیٹکس جیسے علوم میں پی ۔ انچے ۔ ڈی کرادیں۔ تا کہ وہ مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمٰن اور مولانا آتی عثانی کی طرح مختلف میدانوں میں اسلام کی ترجمانی کاحق ادا کر سکیں۔''

أن كى يتجويزسب سے زيادہ حيرت ميں ڈالنے والى ہے۔نصابِ تعليم اور علم كلام كى گفتگو ہو،اور آئيڈ مل جناب ابوالكلام آزاد ہوں۔ فياللاسف! علامہ سيدسليمان ندوى نے گزشته صدى كے ربع اول ميں جس كاميا بي پر إظهبارتشكر كيا تھا كه:

"عربی مدارس کے نصابِ تعلیم میں تغیر و تبدل اور تجدید واصلاح کا جو فلغلہ ندوہ نے آج تیس سال سے برپا کررکھا ہے،مقام شکر ہے کہ (قدیم) عربی مدارس ... زبان کی فاموثی یا اکار کے ساتھ،عملاً دل سے وہ اِدھر آ جستہ آ جستہ آرہے ہیں۔"

(معارف\_ايريل ١٩٢٨ء شذرات سليماني حصدوم ص٧)

زبان کی خاموثی یا اکار کے ساتھ، عملاً دل سے إدھر آ ہستہ آ ہستہ آ نے والی صورت تو گزشتہ صدی کے نصف اول کی بات ہے؛ آج اقر ارواعلان کے ساتھ اُس کی ترقی تو کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ نمو نے بھی آپ نے ملاحظہ فرمالیے؛ کہاس باب میں، اب ندوہ کی طرف سے آوازہ بلند کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی ؛ بیکام منتسبینِ قاسم ہی کیے دے رہے ہیں۔

# باب == ٨ د يو بند مين حضرت نا نوتوي كرائج كرده نصاب تعليم پرايك نظر (اشارات)

خودعلامة شلى كودرس نظامى كى خوبيول كاجس قدراعتراف ہے، اقسكا ندازه إن چندسطروں سے ہوجا تاہے:

''ہرفن کی وہ کتابیں لی ہیں، جن سے زیادہ مشکل اُس فن میں کوئی کتاب نبھی۔''' اِس میں فقد کی کتابیں جوہیں اُن میں معقو لی اِستدلال سے کام لیا گیا ہے۔'' '' اِس نصاب میں سب سے زیادہ مقدم خصوصیت جوملا صاحب کو پیشِ نظرتھی، بیتھی کہ قوتِ مطالعہ اِس قدرر تو می ہوجائے کہ نصاب کو ختم کرنے کے بعد طالب العلم جس فن کی جو کتاب چاہیے ہے۔''' اِس سے کوئی شخص الکارنہیں جس فن کی جو کتاب چاہیے ہے۔''' اِس سے کوئی شخص الکارنہیں کرسکتا کہ درس نظامیہ کی کتابیں اگراچھی طرح مجھ کر پڑھ لی جا کیں ،توعر بی زبان کی کوئی کتاب لا پنجل نہیں رہ سکتی۔''

الامام محمدقاسم النانوتوی نے دارالعلوم کے بالکل ابتدائی عہد میں کی گئی اپنی تقریر میں ''مروجہ درسیات' کے اختیار کرنے کی وجہ پر بھی کلام فرما یا تھا: ' ''اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوجائے کہ در باب تھسیل پہ طریقۂ خاص کیوں تجویز کیا گیااورعلوم جدیدہ کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ من جملہ دیگر اسباب کے بڑا سبب اِس بات کا تو یہ ہے کہ تربیت عام ہو، یا خاص، اِس پہلوکا لحاظ چا ہے جس کی طرف سے اُن (طلبہ ف کے کمال میں رہند (یذہ ف) کے کمال میں رہند (یذہ ف) پڑتا ہو۔''

یعنی وہ ہی چیزیں شامل کرنی چاہئیں جو کمال میں معین ہوں ، اوراُن چیزوں سے گریز چاہیے جو کمال میں حارج ہوں ،اس لیے: ''صرف بجانب علوم نقلی اور نیزان علوم (عقلی، فلسفه ومنطق ن کی طرف، جن سے استعداد علوم مروجہ اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے (انعطاف) ضروری سمجھا گیا۔'' (حضرت نانوتویؓ)

# باب==۸دیوبندمیںحضرت نانوتویؓ کےرائج کردہ نصابِ تعلیم پرایک نظر

اب ہم دیوبند کے اُس نصابِ تعلیم پر،ہم گفتگو کریں گے، جیے الامام محمد قاسم النا نوتوی رحمہ اللہ نے جاری فرمایا تھا۔

## د يوبندمين "مروجه نصابِ تعليم" كي تجويز اوراس كي حكمت:

دیوبند کے نصابِ تعلیم کاپس منظریہ ہے کہ تیر ہویں صدی ہجری کے وسط میں ہندوستان میں علم کے تین مراکز فکر قائم تھے، دیلی لکھنؤ اور خیرا باد۔ گونصابِ تعلیم تینوں کا قدر ہے مشترک تھا، تاہم تینوں کے نقطہائے نظر مختلف تھے۔ دیلی میں تفسیر وحدیث پرزیادہ توجہ کی جاتی تھی۔حضرت شاہ ولی اللّٰد کا خاندان کتاب وسنت کی نشر و اِشاعت میں ہمتن مشغول تھا، علوم معقولہ کی حیثیت ثانوی درجہ کی تھی۔ لکھنؤ میں علمائے فرنگی محل پر ماوراءالنہ کاساتویں صدی ہجری والا قدیم رنگ چھایا ہوا تھا، فقہ اور اصولِ فقہ کو اُن کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ خیرا بادم کر کاعلمی موضوع صرف منطق وفلسفہ تھا۔ دارالعلوم دیو بند کے نصاب تعلیم میں اِن تینوں مقامات کی خصوصیات کو جمع کر دیا گیا۔ (الامام محدقاسم النانوتوی۔ حیات، افکار، خدمات ۲۵ - ازمولا نااحم عبد الجیب تاسی دوی)

دیو بند کا جونصابِ تعلیم مقرر کیا گیا، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ، جلسہ تقسیم اَسناد کے موقع پر حضرت نانوتو گ نے بیار شاد فرمایا:

"اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوجائے کہ در بابِ تحصیل بیطریقۂ خاص کیوں تجویز کیا گیا اور
علوم جدیدہ کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ من جملہ دیگر اسباب کے بڑا سبب اِس بات کا تو یہ ہے کہ تربیت عام ہو، یا خاص ، اِس پہلو
کالحاظ چاہیے جس کی طرف سے اُن (طلبہ ف) کے کمال میں رحنہ (نہ ف) پڑتا ہو۔"

یعنی وہ پی چیزیں شامل کرنی چا جئیں جو کمال میں معین ہوں ، اور اُن چیزوں سے گریز چا ہیے جو کمال میں حارج ہوں ،اس لیے: ''صرف بجانب علوم نقلی اور نیزان علوم (عقلی، فلسفه و منطق ن فی کی طرف ، جن سے اِستعدادِ علوم مروجه اور اِستعدادِ علوم جدیدہ یقینا حاصل ہوتی ہے (انعطاف) ضروری سمجھا گیا۔''

إن فقرول كى تشريح كرتے ہوئے مولانامنا ظراحس كيلاني سوانحِ قاسى ميں لکھتے ہيں:

''آپ دیکھر ہے ہیں ..... حضرت والاً نے جہاں اس عام وشہورغرض کا تذکرہ فربایا ہے، بیعنی مسلمانوں کے''علوم مروج'' کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، قیل قال، جواب، سوال سے فکری ورزش کرا کے طلبہ میں دقیقہ بنجیوں، موشگافیوں کے ملکہ کوا بھارا جا تا ہے۔ '' استعداد پیدا ہو ج'' سے یہی مراد ہے۔'' نیز'' حضرت والاً پہمجھانا چاہتے ہیں کہاس نصاب کو پڑھ کرفارغ ہونے والوں میں'' علوم جدیدہ'' کے حاصل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔''

اِس تشریح میں یک گونتشنگی ہے،مولانائے مرحوم کی مذکورہ بالانفہیم ہے بات کچھ کھل نہیں سکی ہے۔اصل حقیقت جوحضرت نانوتوی کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے، یہ ہے کہ''علوم مروجۂ' سے مرادکل درسیات ہیں،جن میں علوم ِ فقلی اور علوم عقلی شامل ہیں۔آپ نے علوم عقلی شامل ہونے کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اِن'' سے اِستعدادِ علوم مروجہ اور اِستعدادِ علوم جدیدہ یقیناً عاصل ہوتی ہے۔''

تومعقولات کا پیفع بھی اضافی ہے۔اُس کاحقیقی نفع پہنے کہ وہ شبہات جوعلوم جدیدہ کی راہ سے پیدا ہوتے ہیں،اُن کے جواب دینے کی صلاحیت اور سچے اصولوں کے اِجراء واطلاق کی قدرت اُن عقلی علوم سے پیدا ہوتی ہے جو درسیات میں شامل ہیں۔ چناں چہ

گزشتہ تحریر میں اِس کے نمو نے دکھلائے جا چکے ہیں۔ورنہ ' فکری ورزش' توالیی چیز ہے کہ اِسی لفظ کا سہارا لے کرخود مولا نا مناظرانسن گیلانی معقولات کو موقوف ومنسوخ فرما چکے ہیں۔اور اِس کے مقابلہ میں سائنس کے مضامین سے چوں کہ زیادہ بہتر طریقہ سے فکری ورزش ہوجاتی ہے۔موصوف سائنس کی ترجیح کے قائل ہو گئے ہیں۔اس لیے الامام محمدقاسم نا نوتوی کی بیمراد ہے ہی نہیں؛ کیوں کہ اِس سے مقصود ہی باطل ہوجا تا ہے جس کا اظہار الامام نے معقولات پر لکھے گئے الیے مضمون میں کیا ہے؛ بلکہ معقولات سے استعداد علوم جدیدہ بیدا ہونے والے اعتراض کے جواب کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔

اب حضرت امام قاسمؓ کے اِقتباس کی وضاحت اِس طرح ہوئی کہ جب بیاصول مسلم ہے کہس کسی چیز میں کمال و اِختصاص درکار ہوتا ہے، اُس میں انہا کے بھی مطلوب ہوتا ہے، اور جو چیز اُس میں حارج ہواُس سے صرفِ نظر بھی لازم ہوتا ہے، توعلوم جدیدہ مفید ہمی؛ لیکن ، چوں کہ'' زمائۂ واحد میں علوم کثیرہ کی تحصیل ،سب علوم کے حق میں باعث فقصانِ استعدا در ہتی ہے۔''اس لیے'' دینی مدارس میں مشتر کہ طور پر اِن علوم جدیدہ کی تدریس کو حضرت نا نوتو گ نے خارج

بحث قراردیا۔...(اور) دینی واسلامی علوم میں خامی کے اندیشہ ہے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ورصاف طور پر کہددیا کہ جنہیں علوم جدیدہ حاصل کرنے ہیں، وہ وہاں جائیں (جہاں اُن کی تعلیم کا ہندوبست ہے، یعنی سرکاری تعلیم گاہوں اور یونیورسٹیوں کارخ کریں۔ف)۔'(سونح قامی ۱۸۰۰) یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے سرسید نے مغر بی تعلیم کی ترقی کی کاوش کرتے وقت یہ اعلان صاور فرمایا تھا: ''اِس میں ایک ذرہ شہہ نہیں کہ اگرہم کو یہ تقین ہو کہ مشرقی تعلیم کی سی تجویز سے مغر بی تعلیم کی موجو ہوگا کہ اس تجویز سے ملانے نفرت کا اِظہار کردیں۔' (نصاب تعلیم از بی البدا' علوم مروجہ 'کا یہ نفع متعین ہے کہ اِس تجویز سے ملانے نفرت کا اِظہار کردیں۔' (نصاب تعلیم از بی البدا' علوم مروجہ 'کا یہ نفع متعین ہے کہ شبہات خواہ کیسے ہی کہ شبہات خواہ کیسے ہی ہول ، اُنہی عقلی اور کلامی اصولوں سے رفع ہوجاتے ہیں جوفل شاہ اور علم میں اور قدیم علوم مروجہ میں موجود ہیں۔

## نصاب درس کی خوبیاں

جہاں تک نصاب درس کی خوبیوں کا تعلق ہے، تو درسیات کی اہمیت پرخودعلامہ شبلی ۔ جن کی طرف سے درسیات کی مخالفت جگ ظاہر ہے اور جس کاذکر ، ہم کئی بار کر چکے ہیں – کی صراحت بہت اہمیت کی حامل ہے۔'' علوم مروج'' کی وہ ہیئت جونصاب درس کی شکل میں ملا نظام الدینؓ نے تر تیب دی تھی، اُس کی بعض خصوصیات کاذکر کرتے ہوئے موصوف نے لکھا ہے کہ اِس نصاب میں:

> '' ہرفن کی دہ کتابیں لی ہیں، جن سے زیادہ مشکل اُس فن میں کوئی کتاب بیھی۔''' اِس میں فقہ کی کتابیں جوہیں اُن میں معقولی اِستدلال سے کام لیا گیاہے۔''

''اِس نصاب بیں سب سے زیادہ مقدم خصوصیت جوملاصاحب کوپیش نظرتھی، یتھی کہ قوتِ مطالعہ اِس قدر رقوی ہوجائے کہ نصاب کوختم کرنے کے بعد طالب العلم جس فن کی جو کتاب چاہیے تھے سکے۔''' اِس سے مقصد پیٹھا کہ غور کی قوت پیدا ہوجائے کہ پھر جس کتاب کو چاہیے، دیکھ کر مجھ سکے۔'''اِس سے کوئی شخص الکارنہیں کرسکتا کہ درس نظامیہ کی کتابیں اگراچھی طرح سمجھ کر پڑھ لی جائیں، توعر بی زبان کی کوئی کتاب لا پنجل نہیں رہ سکتی۔''

## نصابِ درس کے وہ اہم امورجن پرسب سے زیادہ تم وغصہ ہے

مگر گزشتہ بیان میں ،علامہ شلی کے ہی حوالہ ہے ہم بتلا چکے ہیں کہ مکتب دیوبند سے دورر ہنے والوں کو یا دوسرے مکاتب فکری گھن گرج سے منفعل لوگوں کو جوسب سے زیادہ غم وغصہ ہے، وہ دوباتوں کو لے کر ہے: (۱) تاریخ ،ادب ولٹریچر اورسائنس کا وہ حصہ جسے وہ چاہتے ہیں ،نصاب میں داخل کیوں نہیں لوگوں کو جو ہماری پیندوخیالات سے موافقت نہیں کرتے ، داخل کیوں ہیں ، انہیں خارج کر دیا جانا چاہیے۔ بہلے جزو کے متعلق خلجان کا زالہ کیا جا چکا ہے۔ البتہ؛ دوسرے جزو کہ معقولات وفلسفہ کی اصل ضرورت کس مقصود کی خاطر ہے، اِس سے وہ ہنوز نا آشنا ہیں ، نیز اِس کی ضرورت مقتضی ہے کہنا یک تیزروشتی اِس کی اہمیت پرڈالی جائے ؛لہذا عرض ہے۔ کیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوگ فرماتے ہیں ،

'' سبیرونی تملات مذہبی کی مدافعات میں، نیزاحقاقِ حق و إبطالِ باطل کی غرض ہے بھی جو کہ اِشاعتِ اسلام کی لیے موقوف علیہ ہے، بعض وقات دوسرے مذاہب پر مطلع ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جن امور کو ثابت کرنا ضروری ہے، انہیں ثابت کرنے کے لیے، اور جن امور کور دکرنا ضروری ہوتا ہے، انہیں رد کرنے کے لیے بھتھا تھوانین کی حاجت ہوتی ہے جس کی وجہ سے فلسفہ کے مبادی اور مسائل فی کجملہ واقفیت شدید ضروری ہے۔'' (دیکھے القاسم'' ذی قعدہ ۱۳۳۰ س ۱۲)

دراصل مولانا شبیر احمد عثائی نے ماہنا مہ القاسم' ذی قعدہ \* سسابی بیس کیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوگ کا وہ مفصل مضمون شائع فربایا تھا جے حضرت تھا نوگ نے موتر الانصار کے دوسرے اجلاس میر طے کا رتبع الثانی \* ۱۳۳ ھیں نود پڑھ کرسنایا تھا۔ اِس خطاب کے ذریعہ حضرت تھا نوگ نے ندوہ جوعلی گڑھ کے بھی خما نندے رہے ہوں )علم کلام کے لیے دو چیزوں گڑھ کے بھی خما کندے رہے ہوں )علم کلام کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ظاہر فرمائی ہے (۱) علوم عقلیہ کی اہمیت و ضرورت (۲) دوسرے ذاہب پر مطلع ہونا۔ (۱) عاشہ (۱) جوش مطالعہ عاصل ہوگئ ہے۔ اور یہ سب کے ذمہ ہے، علوم درسہ کے مالمین کے ذمہ بھی اس کا طریقہ میں الافادات القومیة کرنا۔ اس کا طریقہ کارالا نتابات المفیدۃ' کے' وجہ تالیف رسالہ' بیں اورالافاضات الیومیة عن الافادات القومیة کارالا نتابات المفیدۃ' کے' وجہ تالیف رسالہ' بیں اورالافاضات الیومیة علی الافادات القومیة کو تا اس کی ہے ہے کہ اِس خطاب میں حضرت نے علم کلام کے لیے علوم جدیدہ کی ضرورت کا ذکر نہیں فرمایا ۔ بیل علوم عقلیہ اور فلسفہ کو ہی ضروری قرار دیا۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ یاس خطاب میں حضرت کی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ کے بیال بھی بالکل بدیمی ہے کہ دشریعت علوم جدیدہ کی محتاج نہیں ہے۔'

# باب ۹ = معقولات اور فلسفه کی ضرورت: افکار جدیده کے تناظر میں (اشارات)

''لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ فلسفہ کس چیز کانام ہے۔… (عہدِ جدید کے فلاسفر نف) کی رسائی مادیات علویۃ کہ بھی نہیں ، اللہ بیات
تو بہت بالاترہیں۔'' ''(قدیم فلاسفہ نے بیدہ سے بہت دقیق ہے۔'' (ملنوظات ۲۹ تو ۲۹ تا ۱۷۵۱) کا ۲۹ تو تعرف کی نظر ان فلاسفہ جدیدہ سے بہت دقیق ہے۔'' (ملنوظات ۲۹ تو ۲۹ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۹ تا ۲۹ تا ۲۹ تا تعرف کی نظر ان فلاسفہ کی نظر این فلاسف کو منطقی اصولوں منطقی طریقۂ استدلال اور منطقی اور اب بیسویں صدی میں جدید فلسفہ کی جوتھ کی بائس کے تحت یہ اس کے تحت یہ امر سلیم کی جانی جا ہے۔ اور اسے مافح ران سائنس کی کامیا بی میں ، اس کے ساتھ وبطور جزولا ینفک کے شامل و داخل رہنا چا ہے۔ (دیکھے انٹریٹ movement کے تعرف کی جانی جانی کو اوھر خلائے ؛ بلکہ جزولا ینفک کے شامل و داخل رہنا چا ہے۔ (دیکھے انٹریٹ باب میں کتئے ہیں ، یہ ان کا مسئلہ ہے۔
اس معقولات و منطق کی ضرورت اہلی سائنس کو ہے ، وہ اِس باب میں کتئے شنجیدہ ہیں ، یہ اُن کا مسئلہ ہے۔

# باب ۹ =معقولات اورفلسفه کی ضرورت: افکار جدیده کے تناظر میں

مقالہ کی ابتدا میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اہل مغرب کی طرف سے اور نیچر یت زدہ مسلمانوں کی طرف سے فلسفہ کے اسی جزو کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ہلاواسطہ یا بالواسطہ تا بالواسطہ تربیعت کا دفاع متعلق ہے، مخالفت بذات خود فلسفہ سے نہیں ہے، یا بالفاظ دیگر یہ کہیے کہ کی فلاسفی ( Analytic philosophy ) سے کہ اور کیا جدید کی طرف میلان رکھنے والے مسلمان ،سب ہی متاثر ہیں ۔ فلاسفی کا تجلیلی طریقہ در حقیقت اپنے خیالات میں سائنس کے ساتھ ہم آئہنگ میں اہم مغرب اور کیا جدید کی طرف میلان رکھنے والے مسلمان ،سب ہی متاثر ہیں ۔ فلاسفی کا تجلیلی طریقہ در حقیقت اپنے خیالات میں سائنس کے ساتھ ہم آئہنگ سے ، اور اِس کا کہنا یہ ہے کہ قدیم فلسفہ کی راہ سے حق اور صداقت کا حصول ممکن نہیں ہے ؛ ہاں فلسفہ صرف اِ تناکام کر سکتا ہے کہ افکار کی منطقی طور پر تصدیق کر دے ؛ دور جدید (ا) عاشہ (ا) عاشہ (ا) عاشہ را) عاشہ را کا عند میں مدی عبورہ نوالی ہے کہ وہ سائنٹفک میتھٹر سے حاصل ہونے والے نتائج کی رجسٹری کردے اور بس ۔

لیکن ہم آپ کو یہ بتا تے ہیں کہ ہمارے اِس جدید دور ہیں فلسفہ کے اصول و فروع اپنی تمام ترتفصیلات کے ساتھ دائج ہیں۔ رہی سائنس ، تو اُس کے مسائل اُنہی مسائل فلسفہ کے شمن ہیں شریعت کے ساتھ مزاحمت اور مناقشہ کاباعث ہیں۔ وجہ اِس کی ہے ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ بوسائنسی کھم کے ذرائع ہیں ، یہ تو و براہ ہراہ ہوتے نہیں ، اُن سے حاصل ہونے والے عظی نتائج ہی معارضہ پیدا کرتے ہیں۔ اِس کو اِس مثال سے بھیئے کہ مشاؤندوٹن نے پھر کو یاسیب کو اور ہے گرتے ہوئے دیکھا، تو اِس مشاہدہ کا کسی چیزسے کیا تعارض ہے ، اور کے خبط سوار ہوا ہے کہ اِس کا اور ہے گرتے ہوئے دیکھا، تو اِس مشاہدہ کا کسی چیزسے کیا تعارض ہے ، اور کے خبط سوار ہوا ہے کہ اِس کا اِکار کر دے؟ لیکن مشاہدہ کی اِس قطعی دلیل سے خبوٹن نے جو نتیجہ اخذ کیا کہ زمین اور مقناطیس کے اندر تو ہے کست ہے اور یہ قوت ہی پھر اور لو ہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے ، اِس قوت کا ، اُسے مشاہدہ نہیں ہوا ہے ، ؛ بلکہ پینیوٹن کا عقلی استذباط ہے ، جے نیوٹن کی تحقیق قانون کشش کے تقریباہ کا کا اسال بعد حضر ہے نا نوتو گ نے اور سواد و سوسال کے بعد آتند ہائی کر دیا۔ ایک نے اپنے طریقہ کا رہے تو ہے کہ اس کے اور خور سے دیکھینے تو تو ہے کہ نور ماضری تمام مزاحمتیں اور گرا ہیاں عقل اور فلسفہ ہے ، جس پر حضر ہے نا نوتو گ نے شرح و نیون اور کا میدہ بھی ہے ، جس پر حضر ہے نا نوتو گ نے شرح و نیون اور میں میں کہا کی اور می مفسدہ بھی ہے ، جس پر حضر ہیں اور خور سے دیکھینے تو تو ہیں ہوا ہے کہ دور حاضری تمام مزاحمتیں اور گرا ہمیاں عقل اور فلسفہ ہے ہی وابستہ ہیں ۔ بہاں بطور مثال دور حاضری تمام مزاحمتیں اور گرا ہمیاں عقل اور فلسفہ ہے ہی وابستہ ہیں ۔ بہاں بطور مثال دور حاضری تمام کی جند شاخیں ذکر کرتے ہیں ۔

## جديد فلاسفى كى شاخيس اورجد يدفلاسفرز

(۱) فلسفهٔ زبن (Philosophy of Mind) : زبن شعور وغیره کی فطرت کا مطالعه (۲) فلسفهٔ مذبهب: فطرتِ مذبهب، خدا، شر،عبادت وغیره کا مطالعه (۳) فلسفهٔ تعلیم: مقصد، طریقه، فطرت اور تعلیمی افکار (۵) فلسفهٔ سائنس: مفروض تعمیرات اور نتائج مضمرات کا مطالعه (۲) فلسفهٔ نفسیات (Philosophy)) فلسفهٔ فلسفه طریقۂ کار کے لحاظ سے: (۱) استقراء (Inductive method): فرانسس بیکن، اور تمام سائنسداں اسی بنیادی اصول کے پابند بیں۔ (۲) قیاس (Wolff) والمئیز کی تحقیقات ونتائج اسپینوزا، اورلیبز ۔ لاک، بر کلے، بیگل، جرمنی تصوریہ (German) اس اصول پر مبنی بیں ۔ پہلاگ روشن خیالی عہد سے وابستہ کہے جاتے ہیں۔ ڈیکارٹ، اسپینوزا، اورلیبز ۔ لاک، بر کلے، بیگل، جرمنی تصوریہ (German) مثلاً شیلنگ (Shelling)، شو پنہار (Schopnhauer) جس پر کانٹ کے اثرات بہت گہرے مرتب ہوئے ۔ یہ سب قیاسی اصول کے بابند

ہیں۔ ولیم جیمس Pragmatism تصور کا حامل تھا یعنی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ صرف وہی خیالات بامعنی ہیں جو ملی اور اطلاقی ہوں۔وہ مذہبی اعمال کی نفسیات کواپناموضوع بنائے ہوئے تھا۔

جان لاک (John Locke) جارج بر کلے اور ڈیوڈ ہیوم تجر نی طریقہ اور تواس خمسہ پر بھروسہ کے ساتھ لنسفی دلائل کے توگر ہیں؛ لیکن ڈیکارٹ لیبنر اور اسپنوزا کی عقلیت (Rationalism) کے مخالف ہیں۔ اِن کا فلسفہ السفہ السفہ کی اُلے مؤلؤ دِینو لَدُ علی الْفِطُو فِکا، اور خیروشر کے ازلی حقیقت ہونے کا منکر ہے؛ کیوں کہ بیہ با تیں تجر بے سے ما وراعقیدے سے متعلق ہیں اور بیفلسفہ ہر چیز کو تجربہ پر ہبنی قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس کے ازلی حقیقت ہونے کا منکر ہے؛ کیوں کہ بیہ با تیں تجربے سے ما وراعقیدے سے متعلق ہیں اور بیفلسفہ ہر چیز کو تجربہ پر ہبنی قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس السفہ، چیز کے فطری اور جبلی ہونے پر لیفین رکھتا ہے۔ یہ گویا مذکورہ فلسفہ کا ضد ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تجربے اور حواس خمسہ کی ہی مدد سے تمام معلومات حاصل نہیں ہوتیں؛ بلکہ بعض حقائق حواس کے بغیر بھی دریافت ہوسکتے ہیں۔

اِمْدِهُ مِل کانٹ کی خالص عقلیت ( Pure Reason) ڈیوڈ ہیوم کے افکار کاردعمل ہے؛ بلکہ کہنا چاہیے کہ اِس نے ۱۸ویں صدی کے دوغالب نظریات کے مکاتب فکریعنی ریشنلزم (جوصرف عقلیات کے سہارے حاصل ہونے والی معلومات پر بھروسہ کرتاہے) اور تجربیت (جوصرف حواس کے سہارے ماصل ہونے والی معلومات پر بھروسہ کرتاہے) ، کانٹ نے اِن دونوں انتہاؤں کے لیے پل کا کام کرنے والی فکر دریافت کی جے Itanscendental کتے ہیں، اِس کاذکر آگے آر ہاہے۔

## شحلیلی فلاسفی ( Analytic philosophy ) اور معروضی فلاسفی ( Objectivism )

۱۹ ویں صدی میں جب کہ نظریۂ علم(Epistemology) کی وسعتوں کے تحت لا ادریت اور تشکیکیت(Skepticsm)، (Humanism)، وجودیت(Empiricism)، عقلیت(Rationalism)، تجربیت

شوسیت (Positivism)، افادیت (Utilitarianism) اور معروضیت (Objectivism) کا ولولہ اور دور دورہ تھا، عین اسی وقت اِن سب ہے آزاد ہونے کے لیے اور انسان کو باطنی سکون پہنچا نے کے لیے ، ان کے مقابلہ اور ردعمل کے طور پر رومانیت (Romanticism) کانہایت قوت کے ساتھ ظہور ہوا جوہ انسان کو باطنی سکون پہنچا نے کے لیے ، ان کے مقابلہ اور ردعمل کے طور پر رومانیت (Romanticism) کانہایت قوت کے ساتھ ظہور ہوا جوہ بوہ نوہ نہی ، جمالیاتی ، جمالی سے ماصل فلسفیوں نے طوا ہر اور نیچ کو ذریعہ کے طور پر استعال تو کیا ، لیکن سار ازور اِن کا ، ذبین ، احدماس ، ادراک ، شعور ، خیال بعنی خواس نمسہ باطنہ کے اعمال سے ماصل مونے والے نتائج اور وجدان پر فقا۔ اِن کے پیش نظر 'معروضی' مطالعہ کے بجائے '' ذبی '' اورا کات تھے نیچ کو اِنہوں نے ایک جربے کے واسطے نہیں ہے ، الکار کیا۔ اِن کا ماننا تھا کہ نیچ سے تجربہ تو حاصل کیا جاسکتا ہے ، لیکن یہ ، ساز باز ، جمیرا بھیری اور مطالعہ کے لیے نیز فرد کے تجربے کے واسطے نہیں ہے ؛ بلکہ فردا پنے اُن احساسات کے ذریعہ جواخلاتی اقد ارتعمیر کرنے میں مددگار ہوں ، حقائق تک پہنچ سکتی مطالعہ کے لیے نیز فرد کے تجربے کے واسطے نہیں ہے ؛ بلکہ فردا پنے اُن احساسات کے ذریعہ جواخلاتی اقد ارتعمیر کرنے میں مددگار ہوں ، حقائق تک پہنچ سکتی کے اسلام

ہے۔ اِن افکار میں تجدید وترقی ہوتی رہی، تا آل کہ کانٹ کے Transcendental idealism نظریہ کے بعد ہیگل نے اِنہی موضوعات کو بنیاد بنا کرعلم کلام وضع کردیاجس کو Dilectic method کانام دیا گیا۔اس کامرکزی فارمولایے تھا کہ تحقیق کے بعد مضاد تحقیق کا ظہور ہوتا ہے اوراُس کے نتیجہ میں تعمیر ہوتی ہے۔ پھریے فلسفہ شویت کا شکار ہوگیا ، اور اِسے ' فطرت' اور ' انسان' دونوں میں اُلوجیت نظر آنے لگی۔ پیشویت ڈیکارٹ کی شویت سے ملحدہ ہے۔

لیکن ذہنی احساسات ( Subjective feeling ) کا پیسلسلہ جو توانین فطرت کے سائنسی طریقۂ کار کے ردعمل کے طور پر وجود پذیر ہوا، شویت سے قطع نظر کوئی ایسا نیا فلسفہ نہیں تھا جو اچا نک پیدا ہو گیا ہو؛ بلکہ ۱۸ ویں صدی عیسوی کے وسط سے (۲ سرائے سے ) ہی مسلسل اِس کا سلسلہ جاری چلا آر ہا ہے۔ دوسری طرف اِسے تھی ہیں ) کہہ کرنظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف اِسے تھی ہیں ) کہہ کرنظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ اس کی ہم آہنگی ادب، لٹر پچر ، فنونِ لطیفہ کے ساتھ بھی قائم ہے، اور صحیفے ، فطرت سے حاصل ہونے والے حقائق کو سائنسی طریقۂ کار کے تحت عبور کر کے

عاشید(۱) یوند پتسم کاسونسطانی ادب ہے جس میں حقیقت پندی بی خاب کا ایسے بی جیسے "دجود بیت" کی فلسفہ میں ہر چیز کا دجود خاب سے جارات ہوا کئی ہونے ہیں۔ خار میں جدید رجی نات رکھنے والے سائنس اور علوم جدیدہ کے معتقد ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ غیروں کی بات جانے دیجئے ،عام مسلمانوں کا بھی ذکر نہیں ،اہل علم جوادب اور لظریچر سے شیفتگی رکھتے ہیں ، اُن کے خیالات میں اِن مذکورہ فلسفیوں کے افکار کے اثرات نمایاں طور پرد مکھے جاسکتے ہیں۔ یہ ذہنی احساس (Subjective feeling) سے وابستہ ادب ہے ۔لیکن اِس کے بالمقابل معروضی ادب کو جن لوگوں نے ترجیح دی تو ایسانہ ہیں ہے کہ Subjective feeling سے نہوں کے خیالات ترجیح دی تو ایسانہ ہیں ہے کہ Subjective feeling سے منہ ہوں کہ اُن کے خیالات میں اور اُن کی تحریرت انگیز طور پر غضب ہیہ واکہ اہل علم واہل قلم کے خیالات میں اور اُن کی تحریروں میں اِس کے اُس رنگ کو محفوظ رکھا یا گیا ہے جس سے مذہبی عقائد واحکام کی طرف سے لیا التفاتی تو ہو ؛لیکن افادی ،اجہا می اور فرد کے دنیوی خوشحالی اور آخرت سے لِکاری و لیزاری والے رجیانات متاثر نہ ہوں ؛ بلکہ انہیں تقویت لیا ۔

## معروضي مطالعه كي ترجيح – ايك كمحهُ فكريه

افسوس ہے کہ ند کورہ فلسفیوں کے جوافکارتمام دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں اور معاشرے کو مسموم کے ہوتے ہیں، غیر شعوری طور پر اِن کی اُس فکر اور زا تغانہ اصول کو جو کہ یونانی سوفسطا تیوں کے خیالات اور اہداف سے مستنبط ہیں، اُن لوگوں نے جول کر لیا ہے جوفلسفہ اور معقول کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں بات بڑی سخت ہے، کیوں کر کہد دیا جائے کہ پرلوگ جس چیز کی مخالفت کر ہے ہیں، اُس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہے، تو فلسفہ کے باب میں ان کی باتوں کی حیثیت تھی ناشناس کی ہے ۔ اور ستم پر کہ ہی مفاسد سے واقف میں ان کی باتوں کی حیثیت تھی ناشناس کی ہے ۔ اور ستم پر کہ ہی مفاسد سے واقف نہیں ۔ اِس سارے بگاڑ کا حل ہم آئندہ پیش کریں گے، البتہ؛ خلاصہ ۲ سطر میں یہیں درج کے دیتے ہیں : خلاصہ بیہ ہے کہ بدلتے حالات میں مدارس کی ترجیحات کے والہ سے کلیدی حیثیت اِس امر کو حاصل ہے کہ بلا کی وہیثتی کے، اُسی نصاب درس کو تعلیم میں نافذ کر دیا جائے جے جے حضرت نا نوتو کی نے جاری کیا تھا۔ میڈیکل سائنس کے تمام مسائل کے حل کا اصول اس میں بل جائے گا؛ کیوں کہ طب کی کتابیں شرح الموجز، نفیدی اُس میں شامل درس ہیں ۔ جو اب کا اصول اس میں بل جائے گا؛ کیوں کہ نفیات اور معالجہ نفی کے مبادی و مسائل ایمالی طور پر اُس میں داخل ہیں۔ قوانین فطرت کے ساتھ مزاحمت کے جواب کا اصول اس میں بل جائے گا؛ کیوں کہ نفیات اور معالجہ نفی کے مبادی و مسائل ایمالی طور پر اُس میں بل جائے گا، دور حاضر میں سائنس وفلسفہ اور ہیئت کے جینے مسائل شریعت کے میادی و مسائل ایمالی طور پر اُس میں بل جائے گا، دور حاضر میں سائنس وفلسفہ اور ہیئت کے جائے مسائل شریعت کے جواب کا اصول بھی اُس میں بل جائے گا، دور حاضر میں سائنس وفلسفہ اور ہیئت کے جینے مسائل شریعت کے میادی و مسائل ایمالی طور پر اُس میں بل جائے گا، دور حاضر میں سائنس وفلسفہ اور ہیئت کے جونے مسائل شریعت کے جونے مسائل میں بل جائے گا، دور حاضر میں سائنس وفلسفہ اور ہیئت کے جینے مسائل شریعت کے جینے مسائل شریعت کے جونے مسائل میں میں بل جائے گا، دور حاضر میں اُس میں بی میں بل جائے گا، دور حاضر میں اُس میں کے میادی و مسائل ایمالی میں میں میں میں بل جائے گا، دور حاضر میں اُس میں بل جائے گا، دور حاضر میں اُس میں کے میادی کیا میں کر کا میں میں میں میں میں کر کی کر کی کر کر کیا میں کر کی کر کر کیا ہو کی کر کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کر کر کیا

## این المفر = منطق سے فرارمکن ہیں

بیسویں صدی میں جدید فلسفہ کی جوتحریک اٹھی ہے، اُس کے تحت بیام تسلیم کیا جاچکا ہے کہ فلاسفی کو منطقی اصولوں، منطقی طریقۂ استدلال اور منطقی ترتیب مقدمات پر مبنی ہونا چا ہیے۔ یہی طریقۂ کار ہے جس سے خیالات ونظریات کی تحقیق کی جانی چا ہیے اور اِسے ماڈرن سائنس کی کامیا بی میں، اُس کے ساتھ بطور جزو لائیفک کے شامل و داخل رہنا چا ہیے۔ (دیکھئے انٹرنیٹ movement by movement) مطلب یہ ہے کہ سائنس کو اِدھر خدلا سنے؛ بلکہ اِس معقولات ومنطق کی ضرورت اہل سائنس کو ہے، وہ اِس باب میں کتنے شجیدہ ہیں، یہ اُن کا مسئلہ ہے۔

گزشتہ بیان میں جن فلسفیوں کا ذکر کیا گیا ، اُن میں اکثر سائنس داں بھی ہیں ، اور اپنے وقت کے بڑے تحقق مقکر اور ورساٹائل جینیس ہیں۔ اِن کی بھیلائی ہوئی گمرا بی تمام ترعقل اور فلسفہ کی راہ سے بھیلائی ہوئی گمرا بی تمام ترعقل اور فلسفہ کی راہ سے بیش کی گئی مراحمتیں بھی عقل اور فلسفہ کی راہ سے بیش کی گئی مراحمتیں بھی عقل اور فلسفہ کی راہ سے بی ہیں ہیں ؛ نیوٹن کی مثال او پر گزر چکی ۔ اِن کی بڑھی ہوئی عقل اور بہکے ہوئے فلسفہ کا جواب صحیح عقل اور سے بے فلسفہ ہو کے فلسفہ ہے ؛ جسے بطور اتمام جمت کے الامام محمد قاسم النانوتوی گئے دوشکلوں میں پیش کر دیا ہے ۔ (1) درسیات کی تجویز کے ذریعہ ، کہ جس سے سال برسال فارغین نکلتے رہیں ، قوتِ مطالعہ سے تہم میں جلا پیدا کرتے رہیں ، بوقتِ ضرورت ند مہ غیر اور باطل نظریات پر بھی نظر رکھیں ، اور معاصرا فکار کا جواب دیتے رہیں ۔ (۲) خودا پی تصنیفات کے ذریعہ ۔ اور یو تصنیفات کا حصہ تو ایسا ہے کہ درسیات سے فراغت کے بعد اس موضوع سے مناسبت رکھنے والوں کے لیے سائنسی شبہات ، علوم جدیدہ کے خلجانات اور دور حاضر کے تدنی اسلام عمدہ برآ ہونے کے لیے ، اِس کے مطالعہ سے مفرنہیں ۔ اور اگر مسلمانوں کا تحفظ اور اُن کے خلجانات کا ازالہ مقصود ہے ، تو حکیم الامت حضرت خصائوی کی تصنیفات بالکل کا فی ہیں ۔ الامام محمد قاسم النانوتوی نے فلسفہ کے جے استعمال سے اصول صحیحہ کی تدوین کر کے تق کی حفاظہت کے لیے ، جو لازوال کارنامہ خوالے میں مواجع کی تو تھی کہتے تا تام کردی ہے ۔ ان مطالعہ کر نے والے می خفی نہیں ، گو یا تیامت تک کے لیے ایک جو تا تام کردی ہے ۔

مذکورہ فلسفیوں نے سائنسی بگاڑ میں سائنس کے خادم کی حیثیت سے خود کو پیش کیا ہے، جود ورحاضر میں دبنی عقائد واحکام سے مزاحمت کاباعث ہوئے بیں۔ اور جیسا کہ ذکر کیا گیا، یہ افکار اُسی زمانہ سے چاآر ہے بیں جس زمانہ کے نصاب تعلیم کے متعلق جناب سلمان سینی صاحب نے یہ فرمار کھا ہے کہ درسیات کے مضامین اُس وقت کی جدید دنیا کے خالص عصری اور اپ ٹو ٹریٹ مضامین سے مضامین اُسی وقت کی جدید دنیا کے خالص عصری اور اپ ٹو ٹریٹ مسئلوں اور مزاحمتوں کے لیے بھی کفایت کرجاتے بیں، تو جناب موصوف کو بھی قبول کر لینے میں عاربہ ہو گا۔ گیان اِسے پھرسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ؛ یہ اپنے مقام پر ثابت شدہ ہے۔ باقی یہ موضوع علم کلام سے متعلق ہے جس پر تفضیل کے ساتھ کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی نے علم کلام جدید پر کھی گئی اپنی کتاب 'الانتبابات المفیدۃ عن الاشتبابات البحدیدۃ 'کے وجیۃ الیف رسالہ میں تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔

آئندہ اوراق میں ہم معقولات وفلسفہ کی ضرورت خود حضرت نانوتو ک<sup>8</sup> کے قلم سے بھی پیش کیے دیتے ہیں

# باب=۱۰ معقولات اورفلسفه کی ضرورت (اشارات) از الامام محمدقاسم نانوتوی

{''اگرنیت اچھی ہواورلیا قت کما پینغی خدادادموجود ہو، یعنی معلم و متعلم بغرضِ تشحیدِ ذہن ، یار قِ عقائدِ باطلہ ، یا اِظہارو ظہور بطلانِ مسائلِ مخالفہ عقائدِ اسلام ، یہ (علوم عقلیہ کا ف ) مشغلہ اختیار کریں ۔ اور پھر دونوں میں یہ لیا قت بھی ہو (کہ) معلم (مخالف عقائد ۔ ف ) کے اِظہارِ بطلان پرقادر ہواور متعلم دلائلِ اِبطال کے مجھنے کی لیا قت رکھتا ہو، تو بے شک تحصیلِ علوم مذکورہ داخلِ مثو بات وحسنات ہوگی ۔ } تو بے شک تحصیلِ علوم مذکورہ داخلِ مثو بات وحسنات ہوگا۔ اور الیسی صورت میں :

{..... اِشاعتِ علوم ربانی اور تائیدِ عقائدِ احکامِ حقانی منجمله سبیل الله؛ بلکه سبیل الله بین بھی اول درجه کا (قرار پائے گا۔ ف ) اس لیے کہ قوام وقیامِ دین لیے علومِ دین اور تائیدِ علومِ دین وردِّ عقائدِ مخالد فدر عقائدِ دین متصور نہیں۔اگر تمام عالم مسلمان ہوجائے ، تواعلائے کلمۃ اللہ کی حاجت نہیں، پرعلومِ دین کی حاجت جوں کی توں رہے۔''
( قاسم العلوم حضرت مولانا محدقات نانوتوی – احوال و کمالات ۲۹۲۳ تا ۱۹۷۳ زجناب نورا کھن راشد )

# باب=۱۰ معقولات اور فلسفه کی ضرورت از الامام محمد قاسم نانوتوی

الامام محمد قاسم نانوتویؒ نے نصوص کی فہم و تھہم کے لیے مختلف علوم و فنون کے تناظر ہیں علم منطق اور معقولات و فلسفہ کی ضرورت وا ہمیت پر ایک نہایت مکمل اور عمرہ گفتگو فرمائی ہے، اور اِس حوالہ ہے معاصرین کے اِشکالات کو دفع کیا ہے۔ یہ گفتگو بڑی اہم ہے، اور بدلتے حالات بیں مدارس کی تر جیعات کی تعیین میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ دور حاضر میں اِس کی ضرورت اور اِطلاقی حیثیت اس لیے قائم ہے کہ حضرت نانوتو گی کے زمانہ میں، اِن فنون کے حوالہ ہے جو اِشکالات تھے، وہی اِشکالات آج بھی ہیں، اور جو داعیہ معقولات کی طرف توجہ کے باب میں عصر نانوتو کی میں تھا، وہی دوائی آج بھی موجود ہیں؛ کیوں کہ ہم پہلے ہی دلائل واشوا ہد کے ساتھ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ بیسویں اور اکیسویں صدی عیسوی کے افکار، مسائل اور مذہب اسلام سے مزاحمت کے اصول انیسوی صدی کا ہی توسیعہ بیں۔ اس لیے حضرت نانوتو گی کے مذکورہ مضمون کو، اس کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر الفاظ کو محفوظ رکھتے ہوئے، اُس کا ملخص ، ذیلی عنوانات کے اِضافہ اور کسی قدر اپنی توضیحات کے ساتھ بہاں پیش کیا جار ہا ہے۔ علم صرف وخو، اوب، معانی ، بیان و بدیج اور علم منطق ومعقول کی ضروت ، اور اِن کی با ہمی نسبت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

{ "صرف و تحوتوا وضاع صيغهائ مختلفه اور مدلولات ِ إضافات ِ متعدده مثل فاعليت و مفعوليت ميں محتاج اليه ہيں۔ .... (جهال تک ف علم ادب (کی بات ہے، تو وہ ف ) اطلاع لغات وصلات ومحاورات ميں مفيد " بين ، اور علم معانی ، بيان و بديع " قدر شناسی فصاحت و بلاغت يعنی حسن عبارت قرآن وحديث ميں کارآمد " بين ؛ جب که منطق کمالي استدلال و دلالي خداوندي و نبوي الله تعمیلی نافع " بين \_ }

مطلب یہ کہ اگر صرف و محووا دب سے عبارت کی فہم حاصل ہوتی ہے،علم بلاغت سے عبارت کے حسن نیز اُس کے معانی کا ادراک ہوتا ہے،تومنطق سے خوبی اِستدلال کا ہنر پیدا ہوتا ہے۔

> (''اورظاہر ہے کہ جونسبت عبارت ومعانی میں ہے (یعنی صرف وخووادب کو جونسبت علم بلاغت سے ہے۔ف) ، وہی نسبت حسنِ عبارت اور خوبی استدلال میں (یعنی بلاغت اور منطق میں ۔ف) ہوگی ؛ کیوں کہ وہ (بلاغت ۔ف

### ) عبارت سے متعلق ہے، تو یہ (منطق ف) معانی سے مربوط کپھر کیوں کر کہدد یجئے کہ علم معانی اور بیان تو جائز ہو، اور منطق ناجائز ہو۔'(۲)

حاشیہ (۲) علیم الامت صفت مولانا اشرف علی تصانوی گی مجلس میں ایک شخص نے عرض کیا فلسفہ کار آمد چیز تو ضرور ہے، فرمایا: ہاں، عمق نظر و دقت فکر اس سے پیدا ہوتی ہے۔ " دمحض استعداد کے لیے پڑھایا جائے۔ فدا کی لتحت بیں۔ اِن سے دینیات میں بہت معاونت و مدملتی ہے ۔ لطیف فرق اِنہی سے پھے میں آتے بیں۔ " دعلم کلام میں منطق میں مہارت ہو، توقن حدیث اور فقد کے سے بھے میں بڑی سہولت ہوجاتی ہے ہتو اُس وقت اِس کا و پی حکم ہے جو محون مرف، بلاغت وغیرہ کا حکم ہے؛ کہ بیسب علوم آلیہ بیں ، اگر اِن سے علم و بین میں مدد لی جائے ، تو تبعاً اِن سے بھی تُواب مل جا تا ہے۔ " (: کمالات اشرفیص ۲۵۷ ، ملفوظات جلدا ص ۱۵۷ ، اشرف التفاسیر جلد ۲ ص ۲ علی الترتیب)

كيامنطق اورفلسفه سے شغف ركھنے والے علوم نقليه سے لبزار بہوجاتے ہيں؟ {"اوراگر اِشتغالِ منطق گاہ و لِے گاہ، يابعض افراد كے ق ميں موجب محروي علوم دينيه ہوجا تاہے، توبيہ بات صرف ونحو وغيره علوم مسلَّمة الِا باحة ميں بھی بالبدا ہت موجود ہے۔"}

کیاا کابر سے منطق اور معقولات کی مذمت منقول ہے؟

{ ' جس کسی نے بزرگان دین میں سے منطق کو برا کہا ہے ، بایں نظر کہا ہے }:

(۱) کم فہمول اور بدفہمول کے لیے مضرب

لهذا { دور كم فهمون اوركم مهمتول كے حق ميں إس كامشغلة تحصيلِ علوم دين ميں حارج موہ تو أس وقت وه ذريعة خير مذر ماء وسيله شرمو گيا۔'' } ( ا )

خوداُن بزرگوں کی فہم چوں کہ کامل تھی ؛اس لیے اُنہوں نے منطق کی طرف تو جہہیں کی

{''یا یہ وجہ ہوئی کہ خود بہ وجیہ کمال فہم اِن بزرگوں کو منطق کی ضرورت یہ ہوئی ، جو( اِس فَن کے نف) مطالعہ کی نوبت

آتی۔(اس لیے، وہ نف) یہ سمجھے کہ یعلم من جملہ علوم ایجاد کردہ عکمائے یونان ہے،اوراُن (عکمائے یونان نف)

کے ایجاد کیے ہوئے علوم کی مخالفت کسی قدر لیمین تھی ؛اس لیے بہی خیال جم گیا کہ یعلم (معقولات نف) بھی مخالفت

و بین اسلام ہی ہوگا۔ ورینہ اِس علم (معقولات نف) کی حقیقت سے آگاہ ہوتے اور اِس زمانہ کے نیم ملاؤں کے

افہام کودیکھتے جوچھو لیمین تی قرآن وصدیث کو لے بیٹھتے ہیں،اور باوجود کے قرآن کتاب میمین،اوراُس کی آیات واقعی

بینات ہیں، فہم مطالب واحکام ہیں ایسی طرح دھکے کھاتے ہیں، جیسے آفتاب نیم روز کے ہوتے، اندھے دھکے کھاتے

ہیں۔ پھرائن خرابیوں کودیکھتے جوالیے گول کے باخصوں دین ہیں واقع ہوئی ہیں، ہرگزیوں نے فرماتے (یعنی منطق وفلسفہ

کو برانہ کہتے نے)؛ بلکہ علمائے جامعین کی برکات اور فیوش کودیکھ کرتو بجب نہیں، بشرط صن بنت بوجی توشُل مذکور (کہیئے منطق ومعقولات خوبی استدلال، کمال اِستدلال، نیز شحید ذہن کاذریعہ ہونے،اور مرادات خداوندی ونبوی کے سمجھنے

منطق ومعقولات خوبی اِستدلال، کمال اِستدلال، نیز شحید ذہن کاذریعہ ہونے،اور مرادات خداوندی ونبوی کے سمجھنے

میں اوراُن پر پڑنے والے شبہات کے از الہ میں نافع ہیں۔ ف) ترغیب ہی فرماتے ۔'(۲)}

عاشیہ (۱) اِس واقعہ کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ جب' بعض طلبہ حضرت مولانامحمد یعقوب صاحب سے شکایت کرنے لگے کہ حضرت ( گنگو ہی ؓ) نے فلسفہ کو حرام کردیا۔ فرمایا: ہر گز نہیں ؛ حضرت نے نہیں حرام فرمایا؛ بلکہ تنہاری طبیقوں نے حرام کیا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں اور ہم کو امید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھنے ہیں ہم کوثواب ملتا ہے، ایسے ہی فلسفہ کے پڑھنے ہیں بھی سلےگا۔ ہم تو باعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔' اِس پرفوائدونتانج مرتب کرتے ہوئے حضرت علیم محمصطفی بجنوری رحمہ اللہ شارح الانتبابات المفیدۃ فرماتے ہیں:'اگر بھرورت تدقیق نظر و سہبلی رد اُن اباطیل کے پڑھا جاو ہے تو مضا کفتہ ہیں اور جہاں ہے نہ پایا جاوے ، تو حکم اصلی یعنی اس کی تعلیم خلاف اسلام اور حرام ہونالوٹ آوے گا۔ مثال اِس کی سکھیا کا کھانا ہے کہ بھی حرج نہیں۔ اور اگر کسی مریفن کا علاج ہو (مثلاً دوایہ ہم الفار متعدد قسم کے مریفنوں کا علاج ہے۔ ف ) تو اس کے لیے اُس کا کھانا اُسی درجہ ہیں ہوگا جس درجہ ہیں گلاب اور کیوڑ واور مشک اور زعفر اِن کا کھانا ہے اور اگر کسی مریفن کا علاج ہے کہ اِس (سکھیا) سے بچے ، اور ماہر طبیب اس (سکھیا) کو استعمال کرتے ہی ہیں۔ اس مثال سے حضرت موالا محمل میں فلسفہ پر بسم اللہ یہ کہنا ، اور حضرت علامہ کنگو ہی قدس سرو کا ابعض طالب علموں کو فلسفہ ہے منع کرنا ، اور حضرت موالانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم فلسفہ (کو) دیگر تعلیم والمور نظم میں فلسفہ پر بسم اللہ یہ کہنا ، اور حضرت علامہ کنگو ہی قدس سرو کا بعض طالب علموں کو فلسفہ ہے منع کرنا ، اور حضرت موالانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم فلسفہ (کو) دیگر تعلیم کا زمانہ طالب علمی میں فلسفہ پر بسم اللہ یہ کہنا ، اور حضرت علامہ کنگو ہی قدس سرو کا بعض طالب علموں کو فلسفہ ہے منع کرنا ، اور حضرت موالانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم فلسفہ (کون کا محمد کا معلم کرنا کون کا خوال کی کا زمانہ کا کی کی کرنا ہو کون کا خوالے کون کا خوالے کون کا کون کی کا کرنا کی کون کا کون کی کا کرنا کا کون کا کون کی کون کا کون کی کون کی کون کا کون کا کون کی کا کون کی کون کا کون کا کون کا کون کا کون کا کون کا کون کی کی کی کون کا کون کا کون کا کون کا کون کا کون کا کون کی کا کون کا کون

عاشيه (٢) حضرت تصانوي نے إس باب ميں ايك واقعه ذكركيا ہے، أس كاتذكره إس موقع برلطف اور فائده سے خالي نہيں، فرياتے بين:

''ایک دفعه ایک مولوی اور ایک نے تعلیم یافته صاحب سے گفتگو ہوئی۔ یہ تھے: تونئے خیال کے بمیکنفلسفہ داں اور سائنس داں اورعلماء کی صحبت پائے ہوئے تھے۔ گفتگو اِس آیت میں تھی فِاقدًا

14

ماءالاحثال بَطْلَ=

بغدُ وَامْنَافِدائ (ممد: پ٢٦: ،آيت ٢) سيداحد خال نے اِس سے اِستدلال کيا ہے مُنعِ اِسرَ قاق يعنى بردہ فروش (غلام بنا نے ، اور فرونت کرنے ۔ ف) کی ممانعت پر ؛ کہ قر آن ميں توصرف من اور فداء ہے ۔ يعنی قيد يوں کا حکم په آيا ہے کہ بردہ فروش (غلام بنانا ، اور فرونت کرنا ۔ ف) جائز ہے ۔ وہ نئے خيال اور فرونت کرنا ۔ ف) جائز ہے ۔ وہ نئے خيال اور اللہ علی خور کيا آپ نے کہ بردہ فروش کو اِست کے اِس کيا جواب ہے؟ مولوی صاحب نے کہا! پہنی خور کيا آپ نے ، کہ فائدًا مثاً بغدُ وَامَّنَا فِدا ، قضيہ کون ساحب؟ بس استنے ہی جواب ہے وہ مجھ گئے اور کہا: بس جواب مل گيا۔ واقعی اِس کے منفصلہ حقیقیہ ، یا مانعۃ المجل مولوی والے نے کہ اور اِستدلال اِس پر موقوف ہے ۔ ممکن ہے قضیہ مانعۃ المجلع ہو۔ وَاوْ ا

{''(اور ترغیب نیس می المبریل سوفر ماتے تو سہی المنطق کا وہ کون سامسکلہ ہے جس کو یوں کہے (کہ) مخالفِ عقابدِ
تصریحات فقہاء اِس پرشاہد ہیں ۔ سوفر ماتے تو سہی المنطق کا وہ کون سامسکلہ ہے جس کو یوں کہے (کہ) مخالفِ عقابدِ
دین واسلام، اوراحکام دین وایمان ہے ۔ مگر جب مخالفت نہیں اور وجہ ممانعت مخالفت تھی ، تو (اگر اِس کے بعد بھی اُنہوں
نے برا کہا، توسوات اس کے ۔ ف) اور کیا کہتے کہ بوجیہ ناواقفیت حقیقت علم مذکور (منطق وفلسفہ کی حقیقت سے ناواقف
ہونے کی وجہ سے ۔ ف) افقط اِنتسا ہے فلاسفہ سے اِن فقہاء کودھوکا ہوا، جوا، س کو بھی ہم سنگ علوم مِخالف سمجھ گئے۔
(کھر جب معلوم ہو گیا کہ جن فقہاء نے ممانعت کی، اُنہوں نے اپنی ناواقفیت کی وجہ سے عقائداورا حکام دین کے مخالف سمجھ کر
ممانعت کی بلیکن جب اِن فنون میں عقائدارواسلامی احکام کی مخالفت نہیں ہے، تو ، اُن کی ممانعت بھی ثابت نہ ہوگی، لہذا ۔ ف)
کلام فقہا نسبت علوم فلسفہ اور معقولات میں اکا ہر وسلف کی حہارت

{ "صاحبو! (فلسفه اورمعقولات بین اکابروسلف کو جومهارت حاصل رہی ہے، اُس کا اِجمالی جائز ہ بھی یہ ظاہر کرتاہے کہ
اب جومعقولات سے گریز کی راہ تجویز کی جانے گئی ہے، وہ محض مغر بی اثر ہے جس کا نتیج بھی اصولوں کا ترک اور خیالات
اور عقائد میں اِلتباس فکری ہے ۔ فلسفه اور معقولات میں اکابروسلف کے شغف اور مہارت کی مختصر رودادیہ ہے کہ ف اِس
زمانہ سے لے کرآغا زِسلطنتِ عباسیہ تک جس میں علوم فلسفہ یونانی سے عربی میں ترجمہ ہوئے، لاکھوں علماء اور اولیاء ایسے
بین اور گزرے، جن کوعلوم مذکورہ میں مہارتِ کا ملتقی اور ہے ۔ . . . علمائے ضلع سہار نپور کی جامعیت خود شہور ہے ۔ " } (1)

{ "بہلے زمانہ کی سنئے! . . . . مولانا عبد الحی صاحب ، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب شہید ، مولانا شاہ عبد القادر صاحب ، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم نہ کورہ میں شہر ہ
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت شخ مجد دِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم نہ کورہ میں
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت شخ مجد دِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم نہ کورہ میں
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت شخ مجد دِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم نہ کورہ میں
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت شخ مجد دِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم نہ کورہ میں
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب میں معد اللہ بین تفتا زانی اور علامہ سید شریف مصنفان شرح مقاصد و شرح

### مواقف اورعلامہ جلال الدین دوانی مصنفِ شرحِ عقائد، ملاجلال جوتینوں کے تینوں امام علمِ عقائد ہیں،علومِ مذکورہ میں ایسے کامل ہیں کہ کا ہے کو کوئی ہوگا! حضرت امام فخرالدین رازی،حضرت امام غزالی،حضرت شیخ محی الدین عربی یعنی حضرت

=الاستدلال\_(ملفوظات جلد ۲۹ ص ۱۷۵، ۱۵۵) نوٹ = قضیہ انعۃ الجمع کی وضاحت: دونوں باتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا محال بذکور میں مال لے کرچھوڑ ویا جائے ، یایوں ہی تبر ما چھوڑ دیا جائے ، یادون کا ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں لیکن ایک ساتھ الجمع کی دضاحت نے بدر مال لے کرچھوڑ اجائے اور نہ تبر ما چھوڑ اجائے ؛ بلکہ غلام بنالیا جائے ہی مانعۃ الجمع کی حقیقت ہے۔ ہم منفصلہ حقیقیہ : اِس میں دونوں باتوں میں ہے کسی ایک کا ہونا اور دوسری کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم مانعۃ الحفوظ : اِس میں ایک کا پایا جانا بھی ممکن ہوتا ہے۔ ہم منفصلہ حقیقیہ : اِس میں دونوں باتوں میں ہے کسی ایک کا ہونا اور دوسری کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم مانعۃ الحفوظات جلد ۲ ص ۱۵۵، ۱۵۵) غلامی کے متعلق مذکورہ اعتراض معلوم ہوگیا کہ جولوگ درس نظامی کے نصابے تعلیم پر بیا محتراض کرتے ہیں کہ 'جوکتب مذہبی جارے یہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آئی ہیں، اُن میں کون سی کسی خواجہ مور ہوری کی محتربیہ اور موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آئی ہیں، اُن میں کون سی کسی خواجہ مورک کا بیسوال ناوا قفیت پر میں گئی ہو؟'' (ویکھئے حیات جاوید سی ۲۱۵ ترانم) بالکل غلط کرتے ہیں۔ اُن کا بیسوال ناوا قفیت پر میں عدم سائل کی تروید بھی معلوم ہو مجدیدہ کے مسائل کی تروید بھی ہوگئی۔ ور یہ بھی حیات جاوید سی ۲۱۵ تا ۲۱۸ ) بالکل غلط کرتے ہیں۔ اُن کا بیسوال ناوا قفیت پر میں قبہ ہوگیا۔ ور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مسائل کی تروید بھیتے میں اگل کی امور مذہبیہ سے گئی ہو؟'' (ویکھئے حیات جاوید سی ۲۱۵ تا ۲۱۸ ) بالکل غلط کرتے ہیں۔ اُن کا بیسوال ناوا قفیت پر میں خسے۔

حاشیہ (۱) اِس کی نہایت نمایاں مثال اپنے زمانہ میں نود حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی کا وجود تھا۔ حکمت وفلسفہ اور فنونِ عقلیہ میں حضرت کے عبور اور مہارت کا بیرعالم تھا کہ رام پور میں اہلی علم معقلیین کے بعد فاص کیفیت میں حضرت مولانا نانوتو کی کی زبانِ مبارک ہے بیالفاظ بھی ادا کرائے گئے: ''لوگ گھر میں بیٹھ کر اعتراض کرتے ہیں۔اگر پچھے حوصلہ ہے تو میدان میں آجا کیں، گر ہرگز اِس کی توقع لے کرنہ آئیں کہ وہ قاسم سے عہدہ برآ ہو سکیں گے۔ میں پچھ بہیں ہوں مگر جن کی جوتیاں میں نے سیدھی کی ہیں، وہ سب پچھے تھے۔'' (سوائح قاسمی ص ۲ میں) اور اب مابعد زمانہ میں حضرت قدس مرہ کی تحریریں ہیں۔موجودہ ذمانہ کے تمام اعتراض جوعلوم جدیدہ سائنس وعقلیات کی راہ سے پیدا ہوتے ہوں۔ان شبہات کودور کرنے کے لیے پیتر پریں کا فی ہیں۔

شيخ اكبررحمة الله عليهم اجمعين كاعلوم مذكوره ميس كمال ايسانهيس جواد ني سے اعلى تك كسى پرخفي ہو..... } \_

مذکورہ بالاتصریحات کی روثنی میں یہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ معقولات وفلسفہ نہ صرف مفید ہیں؛ بلکہ علوم شرعیہ کے لیے معین ہیں اور دفاعِ اسلام کے باب میں اِن کی اہمیت سلف سے خلف تک تسلیم شدہ ہے۔اس لیے:

{''اگر نیت اچھی ہواورلیا قت کماینغی خدا دادموجو دہو، یعنی معلم و متعلم بغرضِ تشحیدِ ذہن ، یار قِ عقائدِ باطله ، یا اِظہار و ظہورِ بطلانِ مسائلِ مخالفہ عقائدِ اسلام ، یہ (علوم عقلیہ کا ف ) مشغلہ اختیار کریں ۔ اور پھر دونوں میں پہلیا قت بھی ہو (کہ) معلم (مخالف عقائد ۔ ف) کے اِظہارِ بطلان پرقادر ہواور متعلم دلائلِ اِبطال کے سمجھنے کی لیا قت رکھتا ہو، تو بے شک تحصیلِ علوم مذکورہ داخلِ مثوبات وحسنات ہوگی۔ }

يعنى منطق وفلسفه كاحاصل كرناعمل نيك اور كارثواب بهوگا ـ اوراليي صورت مين:

{..... اِشاعتِ علوم ربانی اور تا بیدِ عقائدِ احکام حقانی منجمله سبیل الله؛ بلکه سبیل الله میں بھی اول در جه کا (قرار پائے گا۔ف) اس لیے کہ قوام وقیام دین لیعلوم دین اور تا بیدِ علوم دین وردِّ عقائدِ دین متصور نہیں۔اگر تمام عالم مسلمان ہوجائے ، تواعلائے کلمۃ الله کی حاجت نہیں، پر علوم دین کی حاجت جول کی توں رہے۔''
مام عالم مسلمان ہوجائے ، تواعلائے کلمۃ الله کی حاجت نہیں، پر علوم دین کی حاجت جول کی توں رہے۔''
( قاہم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی – احوال و کمالات ..... ص ۲۷۲ تا ۲۷۲ از جناب نور الحسن راشد )

# باب=۱۱ معقولات اورفلسفه کی تعلیم اورزمانهٔ حال کے ارباب درس کا اضطراب

اب ایک بات بیرہ جاتی ہے کہ درسیات میں داخل کتابیں، پڑھنے پڑھانے والوں سے نبھنہیں پار ہی ہیں۔ چناں چہمولا نااعجا زصاحب رحمہ اللہ نے معقولات کی تدریس کا سالہا سال تجربه رکھنے کے بعد اپنے تجربات کا ماحصل پیپیش کردیا کہ:

#### اضطراب اعجازي:

- (۱) منطق وفلسفهٔ قدیم کافن اب تقریباً خاج از بحث ہے۔"
- (۲) د تشرح تہذیب قطبی سلم العلوم اور میبندی ، پیسب کتابیں اِس طور سے پڑھی اور پڑھائی جاتی بیں کہ استاذ بھی شاید یہی تمجھتا ہے کہ پر پڑھانے کی چیزیں نہیں بیں۔ اور طالب علم توابتدائ ہی فرض کرلیتا ہے کہ اِن کتابوں کا کوئی تعلق تمجھنے سے نہیں ہے۔ اِن کتابوں کے پڑھانے کی چیزیں نہیں وقت کے ساتھ دماغ کا بھی صیاع ہے۔''

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، تو اِس باب بیں 'معقولات اور فلسفہ کی ضرورت: افکار جدیدہ کے تناظر بیں' کے تحت ، قدیم وجہد یہ کی گفتگو ہے ہم فارغ ہو بچکے ہیں ، دونوں کا فرق ظاہر کر بچکے ہیں اور دور حاضر بیں افکار اہلی تق کے تفظ کے لیے کس کی کتی ضرورت ہے (قدیم کی یا جدید کی) ، وہ بھی بتال ہے ہیں ۔

ر ہامولانا کہ پہتے ہم کہ 'اِن کتابوں کے پڑھنے پڑھا نے ہیں وقت کے ساتھ دان کی بھی ہے۔'' اے پڑھنے کے بعد پر جیال کر کے کہ مولانا نے علامہ شہلی فیمانی کا دو لکھا ہے، نصاب تعلیم کے حوالہ ہے بھی علامہ کا تعاقب کیا ہے، نیر دو روحاضر کے مشہور مفکر جناب سلمان جسی ندوی کے ذریعہ کی گئی اس قسم کی بات کی جواصل ہے 'وصل ہے 'وصل ہے 'بھر ایک مشہور عنوان' علم ایک اکائی ہے'' ،اس کی بھی حف طریقہ ہے تر دید کی ہے ؛ پھر ایک فرگ مسئلہ ہیں ہر دو حضر ات کی موافقت کیسے کر گئے ؟ تعجب ہوا ؛ پھر تھے ہیں ہا ہوا ہی ہم تعلیہ ہے ۔ اور یہ موان فائی کا نہیں ؛ اِس وقت درسیات کے حاسلین کا عام طور پر بھر ایک ایک ایک ہیں ، اور اس کے بعد بھی تود کو گئے وات کی ماسلین کا عام طور پر بھر ایک ایک ہیں ، اور اس کے بعد بھی تود کو گئے وات کی مسلوب کر تے بہاں سے نصاب بر کر رکھی ہیں ، اور اس کے بعد بھی تود کو گئے قائم کی طرف بی منسوب کر تے بیاں نصاب بدر کر رکھی ہیں ، اور اس کے بعد بھی تود کو گئے قائم کی طرف بی منسوب کر تے بیاں نصاب بدر کی کے گئے نظو انہی کی مسلوب کر سے گئے ہو کا طب ہو تے ہیں وہ میبندی سے جو گئی ہو ہو نے گئی ہو ہو نے گہیں ، اور اب کے کہ خوت اطب ہو تے ہیں وہ میبندی سے موجود ہیں ہو ہو ہے کہ اس کے کہ خوت اطب ہو تے ہیں وہ میبندی سے جو تھی ہو تے نہیں وہ میبندی سے موجود ہو نہیں ہو ہے ۔ اور چو سیدی کی کے وقت اندر ہے کہ ہو توا طب ہو تے ہیں وہ میبندی سے موجود ہون کے بعد وہ کی کا می سے کہ ہو توا طب ہو تے ہیں وہ میبندی سے موجود ہونہ اللہ نے نہ کور میالا الفاظ میں ظاہر فر ما کوئی کلامی طرف میں میں بھیلے ہو تے فری مسائل کا کوئی کلامی طرف میں بھیلے ہو تے فری مسائل کا کوئی کلامی طرف میں بھیلے ہو تے نہیں کے کہ خوصل کر ہوئی کی کہ ہوئی کے دوران کے بیت کے دوران کی کہ کے دوران کے بھر کی کے دوران کے دوران کے بعد کی کورو کی کہ دوران کے دوران کے

(س) د میبذی توبالکل لغو کتاب ہے۔" (مدارس اسلامیہ: مشور ہے اور گزارشیں ص ۲۰)

مولانا کی تدریسی لیا قت، قابلیت اور زمانہ کے نتنوں کے تعاقب میں اُن کے اشہب قلم کے دیکتے روپ، اور خود فلسفہ وعلم کلام پر جو اُنہیں عبور حاصل تھا، اُس کی شہادت کے لیے اُن کے رشحاتِ قلم کے صرف دونمو نے کافی ہیں ؛ ایک ار دوزبان میں کھی گئی میبذی کی تلخیص، دوسرے وہ مضامین جو کسی سائل کے جواب میں صفاتِ باری تعالی کے باب میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اِس لیے اُن کی رائے تقییح ناشناس کے زمرے میں شامل نہیں ہوسکتی ۔ سکتی لیکن اِس کے باوجود میبذی کے باب میں اُن کی مذکورہ رائے ، درج ذیل وجوہ سے قطعاً قابلِ التفات نہیں ہوسکتی :

### اضطراب اعجازی کی توجیه:

(۱) فلسفہ میں جومسائل مذکور ہیں، اُس کے وہ اِطلاقی پہلوائس حیثیت سے اُن کے سامنے نہ آسکے ہوں جس کے وہ مقتفی ہیں، اور

(۲) اُن کو اِس جانب اِلتفات نه ہوسکا ہو کہ موجودہ سائنسی مسائل جن اصولوں پر مبنی ہیں ، وہ کیا ہیں؟ ، اور اُن میں اِلتباسِ فکری کی نوعیتیں کیا ہیں؟ اور سرکا اُن فکری التباس فکری لتباس فکری گئی ہیں۔ (۳) اُن فکری التباسات پراما مین (امام محمد قاسم نانوتو کی اور حکیم الامت مولا نااشر ف علی تھا نوک کی محمد پروں میں کسفتیم کی بحثیں کی گئی ہیں۔ اور یہ بحثیں دور حاضر کی عین ضرورت ہیں درج ذیل شہادتیں ، اِن تخینوں کی مزیر تو ثیق کرتی ہیں :

(الف)امام نانوتوی کی تحریروں کے متعلق تو اُنہوں نے یہ لکھد یا تھا کہ حضرت نانوتوی کیاعلوم پیش کرتے ہیں، کس قسم کے مسئلے حل کرتے ہیں، اگر اُن کی چیزیں کچھ ضائع ہوگئ ہیں، تو پہلے بھی متعدد بزرگوں کی چیزیں ضائع ہوئی ہیں،اور جو ہیں وہ بھی قابو سے باہر ہیں۔.... حفاظت کی چیز صرف قرآن اور حدیث ہیں۔اور

(ب) خود اُنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ تصفیۃ العقائد کی شرح لکھنی چاہی تھی، کچھ لکھ بھی بلیکن طبیعت چلی نہیں۔(قطعی الفاظ مجھے یاد نہیں۔استناد کے لیے ملاحظ ہو:''حدیث دوستاں'')

اور حضرت تھانوی کی وہ کتابیں جو اِس باب میں اِنقلابی حیثیت کی حامل ہیں، جن کاذکرہم متعدد مرتبہ کر چکے ہیں، مولانا کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُن مباحث سے اُن کو مناسبت نہیں تھی، اس لیے اگر وہ کتابیں نظر سے گزری بھی ہوں، تو اُس حیثیت سے اُن کی وہ اہمیت روش نہ ہوئی ہوگی، جیسی کہ وہ ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتابیں نظر سے گزری ہی نہوں یا اُن مسائل کا اُس حیثیت سے استحضار نہ ہوسکا ہوجن کا اُن کتابوں میں جواب ہے، اس لیے دفع دخلِ بیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتابیں فظر سے گزری ہی نہ ہوں یا اُن مسائل کا اُس حیثیت سے استحضار نہ ہوسکا ہوجن کا اُن کتابوں میں جواب ہے، اس لیے دفع دخلِ مقدر کی عقدہ کشائی کے بغیر وہ کتابیں حکمی امت کی حکمت و قابلیت کاروش پیغام چھوڑ سکنے میں تو کا میاب ہوئیں ؛ لیکن میبندی و شرحِ عقائد کی اہمیت بتلا پانے میں ناکام رہیں۔

#### ع=وائے ناکامی ..... ول سے احساسِ زیاں جاتارہا

#### تشويش ده صورت حال:

ليں۔

اوراب فی زمانه عام طور پرصورتِ حال و پی پیدا ہوگئ ہے جومنطقی نتیجہ کے طور پر ہونی چا ہیے تھی۔ یعنی میبندی اور شرحِ عقا تدکا إطلاقی پہلومفقو د ہونے کے بعد وہ حالتِ منتظرہ آکر ہی جس کے لیے بعض بزرگوں کے اقوال کاسہارا مدت سے لگا یاجار ہا ہے۔ ان بزرگوں کاسہارا لے کر پہلے یہ چند کتابیں نصاب سے خارج کی جائیں گی، پھر دوسرے مرحلے میں پھر چیزیں واخل کی جائیں گی یعنی علوم جدیدہ، ادب، تاریخ اور سائنس تیسرا مرحلہ فکر پر براہِ راست جملہ کا ہوگا، اِس مرحلہ میں 'وحدتِ علم' کا تصور جاری کیا جائے گا۔ بعض ایک مرحلہ طے کر چکے ہیں، بعض ، دواور بعض تینوں ۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ جن بزرگوں کا سہارالیا جاتا ہے، اُن کی طرف منسوب تیسری جنریشن (پشت ) کے اکثرافراد تینوں مرحلے عبور کر چکے ہیں۔

اب اِس کے بعد اُن حاملین درسیات کی بڑی قدر محسوس ہوتی ہے کہ اِن تمام نامصاعد حالات میں نصاب کے دوالہ سے اصل فنون سے شغف باقی رکھے ہوئے بیں ، اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا فریضہ ، لے لوث ، لے معاوضہ ، تمام زمانہ کے حملوں ، اور ابنائے زمانہ کی طرف سے اذیت ناک امور کی سہار کر کے بھی انجام دیے جلے جا رہے ہیں۔ یہ اندھی تقلیم نہیں ہے ؛ بلکہ اسلام پر بیرونی حملوں سے حفاظت کے اصولی پہلؤں کا تحفظ ہے ۔ لیکن اگر فلسفہ کا اطلاقی پہلوس مجھے ، اور سمجھانے والے نہوں گے ، تو پھر کیا ہوگا؟ اِس کی افادیت تو اُسی وقت تھی کہ جب:

''معلم (مخالف عقائد ف) کے إظهارِ بطلان پرقادر ہواور متعلم دلائلِ إبطال کے سمجھنے کی لیا قت رکھتا ہو'' (حضرت نانوتو گُ) اُس وقت حضرت نانوتو گُن کے ارشاد کے بموجب: ''ب شک تحصیلِ علوم مذکورہ (معقولات وفلسفہ ف ) داخلِ مثو بات وحسنات ہوگی۔ }'' لیکن نوبت جب اُس درجہ کو پہنچ جائے جس کا او پر ذکر ہوا، تو پھر خدائے تعالی ہی اپنے دین کے محافظ ہیں جس سے چاہیں اور جیسے چاہیں خدمت قول صائب: مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللّٰہ کی آب بیتی معقولات وفلسفه کی مخالفت کرنے والے اپنی تائید میں مفتی محمد شفیع صاحبؓ کے بعض اقوال کا حوالہ دیتے ہیں ؟اس لیے اِس موقع پر مفتی محمد شفیع صاحبؓ کی است کے میں کہ : آپ بیتی ککھ دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں ۔حضرت مفتی صاحبؓ اینے زبانۂ طالب علمی کاوا قعہ ذکر کرتے ہیں کہ :

"۲ ساس بید بین بین فلسفی کی تعلیم میں یونانی فلسفہ کی کتاب میبذی کانمبر آیا، تو مجھے والدمحترم سے نی ہوئی یہ بات یا وآئی کہ حضرت مولانا گنگو ہی کی رائے مدارس عربیہ میں یونانی فلسفی کی تعلیم کے خلاف تھی ۔... اُس وقت مجھے بھی تر در دہوا کہ یونی پڑھوں یا نہیں ۔والدمحترم – حالال کہ حضرت گنگو ہی سے والمہا خقیدت رکھنے والے تھے – مگر اُس وقت ایک وانشمندا نہ فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت گنگو ہی تو اِس وقت دنیا میں نہیں ۔ اُن کے بعد حضرت مولانا تھانوی گو آپ کا قائم مقام سمجھتا ہوں 'اس لیے مناسب یہ ہے تہ ہارے میں اُن کے مشورہ پڑمل کیا جائے ۔ اِسی مقصد سے مجھے ساتھ لے کرتھا نہ بھون کا سفر کیا ۔
۔۔۔۔۔ حضرت مولانا تھانوی نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس معاملہ میں حضرت نانوتوی اور حضرت گنگو ہی کی رائے میں اختلاف تھا۔ ۔۔۔۔۔۔ دونوں بزرگ ہمارے مقدااور پیشوا ہیں ، اِن میں سے جس کی رائے پر بھی کوئی عمل کر سے خیر ہی خیر ہی خیر ہے ؛ لیکن تمہارے متعلق میرامشورہ یہ ہے کہ مضرور اِس فن کو پڑھوا ورمحنت سے پڑھو۔''

مفق محد شفيع صاحب آ كي لكصته بين:

''عمری پہلی تعلیم تھی جوحفرت کے سے حاصل کی ،اور واپس آ کرمیبذی کاسبق شروع کیا ، پھر صدرا بشمس با زغه وغیر وفلسفه کی تمام دری کتابیں پڑھیں ..... ۳ ساچ میں احقر کا دور ہَ حدیث ہوا۔ کچھ فنون کی کتابیں باقی تھیں جو ۲ سساچ میں پوری کیں۔'' ( ملفوظات جلد ۲۳ س۲۳) اس باب میں مفتی محمد شفیع صاحب کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ بعض لوگوں نے فلسفہ قدیمہ کی مخالفت میں مفتی محمد شفیع صاحب کے نام کو بھی ڈو صال بنایا ہے۔

# باب=۱۲ عصرحاضرمين معقولات وفلسفه كي شديد ضرورت

(الامام محمدقاسم النانوتوي اورحکيم الامت حضرت مولانااشرف علی تضانوي کے کلام کی روشنی میں)

اب دورحاضر میں کام کرنے والوں کے لیے، اتنا آسان نہیں رہ گیا کہ وہ فلسفہ سے بنیا زی برت کرکام ککال لیں؛ کیوں کہ جس وقت فلسفہ کے اختیار کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ تھا اُسوقت بھی ، جب، مقصود پیش نظر ہونے اور دینی ضرورت ہونے کی وجہ سے اس سے استغناء نہیں برتا گیا، تو اب تو ضرورت اور شدید ہوگئی ہے۔ اس لیے اگر اِس سے صرف نظر کیا گیا، تو نیچر بیت زدہ افکار سے حفاظت ممکن نہیں رہ جائے گی۔ اگر مملات مذہبی سے حفاظت کے لیے علم کلام ناگزیر ہے، تو الامام محمد قاسم النا نوتو ی کی صراحت کے بموجب فلسفہ سے بے نیا زی بھی تین وجہوں سے نادرست ہے۔

(۱) تشحید ذہن کے لیے۔

(۲) علوم جدیده، سائنس اور اُن تمام مسائل کے ردو ابطال کے لیے جواسلامی عقائدوا حکام کے خالف ہیں۔

(۳) تائیدِ علوم دین کے واسطے مراداتِ خداوندی ونبوی کے تمجھنے میں اور اُن پر پڑنے والے شہرات کے ازالہ میں نافع ہونے کی وجہ سے۔
حاصل یہ کہ دورحاضر میں اُس علم کلام کے لیے فلسفہ ہی کی ضرورت ہے جس کے متعلق حکیم الامت حضرت تھانوی ؓ نے یہ صراحت فرمائی ہے، کہ:

ددمتکلمین نے جوعلم کلام مدون کیا ہے اس میں بھی سب پچھ موجود ہے کیوں کہ انہیں کے مقرر کردہ اصولوں پر سارے شبہات جدیدہ
کا بھی جواب دیا جاسکتا ہے اور اسی ذخیرہ سے علم کلام جدید کی بھی بآسانی تدوین ہوسکتی ہے۔ (ملفوظاتِ عیم الامت جلدہ اس ۱۱۵،۱۱۲)
اور ''الانتبابات المفیدۃ عن الاشتبابات المجدیدہ''کی تصنیف کے وقت ، اُس کا جومحرک ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک رسالہ علم کلام

ارور او ما به باب من المعلم جدید میں تصنیف کرنے کی اِس حیثیت سے ضرورت تھی کہ:

''سائنس کے شبہات کے جوابات علم کلام قدیم کے اصول سے (بوں ف ) تا کہ بیاعتراض مندفع ہوجائے کہ شریعت علوم جدیدہ کی مختاج ہے۔'' (ملفوظات ِ کیم الامت جلد۲۔الافاضات الیومیہ جلد۲ص ۳۲،۳۱)

كيوں كة علم كلام كوعلماء في اليسامدن كيا كيسارى دنيا كوبندكرديا-كوئي آج تك اس كونهيس توڑسكا-" (ملفوظات ٥ ص ٥٦)

اس سے معلوم ہوا کہ علم کلام قدیم ہو یاعلم کلام جدید، اُس کاموقو ف علیہ یہی فلسفہ ہے۔ غالباً فلسفہ کی اسی اہمیت کے پیش نظریہ بات بھی فرمائی کہ:
دمعقول وفلسفہ خداکی نعمت ہیں ان سے دینیات میں بہت معاونت ملتی ہے۔'(ملفوظات جلدا ص ۲۲۷)

اورشایدیپی وجہ ہے کہ الامام محمدقاسم نانوتو گئے نے اس را زکواعلانیہ طور پر بیان کردیا کہ عقائداسلام کے مخالف مسائل کے باطل کرنے کی قدرت چوں کہاسی معقولات وفلسفہ سے حاصل ہوتی ہے؛ اس لیے ایک طرف تو اِس کا مشغلہ اختیار کرنا، حسنات میں داخل ہوکر ثواب کا باعث ہے؛ دوسری طرف چوں کہ علوم دین ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے قوام وقیام دین وابستہ ہے؛ اس لیے :

''گرتمام عالم مسلمان ہوجائے ،تواعلائے کلمۃ اللہ کی حاجت نہیں ، پرعلوم دین کی حاجت جوں کی توں رہے۔''

اور چول که:

"تابيد علوم دين وردِّ عقابد مخالفه عقابد دين"

بغیر فلسفه اور معقولات کے متصور نہیں ؛اس لیے علوم دین کے ساتھ اِن کی حاجت بھی قیامت تک ختم ہونے والی دکھائی نہیں دیتی۔ (قاسم العلوم صفرت مولانامحد قاسم نانوتوی – احوال و کملات ۲۲۲ تا ۱۷۲۳ زجناب نورالحن راشد)

# إب=١٣ اصولِ قاسم اورابلِ مدارس كے تحفظات

( جامع معقول ومنقول مولاناریاست علی ظفر بجنوری مد ظله کی تنبیات کی روشنی میں )

عصرحاضرمیں اگرنصاب تعلیم میں کسی قسم کی تنبدیلی ہو، تو اُس کااصول کیا ہوگا؟

'' دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات اوراستاذ حدیث وادب مولاناریاست علی ظفر بجنوری نے بالکل صاف طور پر فرمایا کہ جس نصاب کو پڑھ کر حضرت مولانانانو تو گ اِس لائق ہوئے کہ جنہیں آج معیار قرار دیاجار ہاہے اور آپ حضرات بھی اسی نصاب سے لائق وفائق ہوئے ، اِس میں کسی طرح کی ایسی ترمیم جو ہمارے اکابر کے نقش قدم سے ہٹ کر ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی۔''

(ماهنامه دارالعلوم ۲۰۰۴ ص ۴۷ مدارس اسلامیدین عصری علوم کتنه مفید... بحواله جدید سکرییزی رپورٹ رابطه مدارس عربیی ۲۸ ک

اس میں حضرت مولانا مدظلہ نے واضح طور پریہ بات فرمادی کہ:

(۱) حضرت مولانانانوتویؓ کے جاری کردہ نصاب میں 'اکابر کے نقش قدم سے ہٹ کر جوترمیم ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی۔''

اس میں تین باتیں تحقیق طلب ہیں، جب بھی نصابِ تعلیم پر گفتگو ہو، یہ امور مذاکرہ کاموضوع بننے، اور ملحوظ رکھے جانے ضروری ہیں:

(۱) الامام محمدقاسم نانوتویؓ کا جاری کردہ نصاب کیا تھا؟ (۲) اکابر کی تعیین کہ جن کی رائے نصابِ تعلیم کے باب میں ججت اور سند کا درجہ رکھتی ہو، کہ فگرِ نانوتو ی، اُس رائے کے نفاذ کے بعد بھی محفوظ رہے؟ (۳) نقشِ قدم کی حساسیت؛ کہ جو چیزیں ہٹائی گئیں، اور جو چیزیں داخل کی گئیں، اِن دونوں باتوں کا منشا اور محرک کیا ہے؟

> تا کہ معلوم ہو سکے کہ مدارس کے تحفظات کیا ہیں ، اور اس باب میں اُن لوگوں پر جوبیہ وال پیدا کرتے ہیں کہ: ''مختلف امور میں دیٹی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ زمانہ کافہم بھی حاصل کیا جائے۔.... جن کو بغیر اِن علوم (جدیدہ۔ف) کو

> > داخلِ نصاب كيے جہيں مجھا جاسكتا، تو آخر جمارے مدارس كوان كےسلسلے ميں شديد تحفظ كيوں ہے؟''

ایسےلوگوں پر حاملین درس کی طرف سے جت تمام ہوسکے۔

### باب=۱۳ درس كتابول كاطريقهٔ تدريس (اشارات)

'' درسی کتابیں اگر سمجھ کر پڑھ لی جائیں، تو پھرکسی اِشکال کے جواب میں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اِن میں سب پچھ ہے یہ ایسا قلعہ ہے کہ اِس میں ہر جسم کی رسد جمع ہے۔ کھانا پینا بھی، ہھیار بھی، گولا بارود بھی۔اور درسی کتابیں پڑھ کرا گرکسی کو دوسر ہے علوم کی ضرورت اور محتاجی ہو، تواس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں سمجھ کرنہیں پڑھی جائیں۔'' (حکیم الامت حضرت مولا ناانشر ف علی تھانوی )

ارشاد: حضرة الاستاذ عارف باالله مولانا صدیق احمد صاحب رحمه الله که الله که الله که الله که الله که است هم مدرسه جامعه عربیه متورا مین حضرت رحمه الله نقطی پڑھاتے وقت فرمایا تھا کہ:
"منطق کے بغیرآ دمی درسیات پڑھانہیں سکتا اورا گر پڑھائے گا، توحق ادانہیں کرےگا۔"

اور یہ بات میرے سوال پر فرمائی تھی۔ بیں نے عرض کیا تھا کہ حضرت! اِن فنون کے داخل درس ہونے سے کیا فقع ہے؟ کہ حدیث ہقسیرہ فقہ،اصول فقہ، اصول تقسیر وغیرہ علوم مقصودہ سے وقت بچا کر اِن بیں کھپایا جاتا ہے ؛ جب کہ بیرون مدرسہ احول و معاشر ہے بیں کبھی اِن کا کام نہیں پڑتا۔"جزء الجزء جزء لہ 'اور' لازم اللازم لازم لہ''کا محاورہ اور اصول ، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔"سلب دوام کلی اور دوام السلب الکلی'' کا فرق و تمیز لوگوں کے ذہنوں کو اپیل نہیں کرتی۔ اِنہام و اُنہیم کے لیے بازارعلوم جدیدہ میں بیسکہ بالکل کھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ میرے اِس سوال پر حضرت نے قگاہ او پر اٹھائی جو اِس سے پہلے کتاب"قطبی'' پر مرتکز تھی، میری طرف دیکھا، مذکورہ جواب ارشاد فر ما یا اور اپنے خاص انداز میں تبسم فر بایا۔ آج یہ واقعہ لکھتے ہوئے دل بھر آیا؛ اُس وقت کا منظر نظروں میں اِس طرح بھر گیا کہ جیسے کل کی بات ہو۔ حضرت کے مذکورہ جواب کے بعد پھر کبھی وسوسہ پیدائہیں ہوا۔ … درسیات میں فنون کی انہیت کو مجھنے والا میں نے حضرت سے زیادہ کسی اور کونہیں بایا۔

# باب=۱۳ درس کتابون کاطریقهٔ تدریس از حکیم الامت مولانااشرف علی تصانوی

درسیات کے متعلق طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لیے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کی اِصلاحات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔وہ فریاتے

U.

### حلِّ مطالب پر إكتفاكرنا جا جيه ،غير ضروري تقرير مناسب نهيس

''آج کل جوہدارس میں مدرسین اورطالبین کی طرف سے کوتا ہیاں ہوتی ہیں، اُس کاذکرکرتے ہوئے فربایا کہ جھےتوایک مولوی صاحب کی بات بہت پند آئی ..... جبسلم پڑھانے بیٹے ، تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ تحقیق سے پڑھاؤں یانفس کتاب پر اِکتفا کروں۔ شاگردوں نے کہا صاحب تحقیق سے پڑھائے۔ چوں کہ سلم کی بہت می شروح موجود ہیں، انہوں نے دیکھ بھال کرخوب ہاتی۔ طالب علم بہت خوش ہوئے۔ دوسرے روز کہا کہ اب بھی تحقیق سے پڑھاؤں یا سرسری؟ طالب علموں نے کہا کہ صاحب تحقیق سے ہی پڑھائے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ذراکل کی تحقیق سنادو، کیایاد کی ہے؟ اب سب الوسے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کسی کو بھی بھی یا نہیں نکلا۔ مولوی صاحب نے فربایا؛ جب یا ذہبیں کرتے تو میرا مغز کھانے سے کیافائدہ ہوا؟ بولواب کیسے پڑھاؤں؟ سب نے کہائفس مطلب ہی کافی ہے۔ پھر مولویصاحب نے کہا کہ بھائی! ہم نے اتادوں سے یوں کتابیں ہو کے کہ میں اپنے بی کتابیں پوری کرلو۔ انشاء اللہ سب بھے ہوجاؤگے۔ حضرت نے فربایا واقعی انہوں نے بہت ہی خیر نوائی کی جو استاذ وں کوکرنی چاہیے۔'

### استاذ کے لیے بات کی پیج مناسب نہیں

'' آج کل تواپنارنگ جمانے کواورتقریرصاف کرنے کو یوں ہی اللئپ ہاکتے رہتے ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہاں تک کہ اگرطالب علم کوئی صحیح بھی سمجھ جاتا ہے اوا پنی زبان سے اُس کے خلاف ککل گیا تو چھ بھرنے کے لیے اُسی کے خلاف ہائکے جاتے ہیں۔

### مولانا لیعقوب صاحب رحمة الله علیه کے درس کی خصوصیت

''یہ بات تو میں نے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی اور آج تک کسی میں نہ دیکھی کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ، فوراً اپنے ماتحت مدرسوں کے پاس چلے گئے ، اور جمع میں جا کر کہہ دیا کہ مولانا میں اِس کا مطلب نہیں سمجھا ہوں ، مجھے سمجھا دیجئے ۔ اور جب وہاں سے آئے ، صاف طالب علم مول سے کہہ دیا کہ مولوی صاحب نے اِس کا یہ مطلب بیان کر دیتا تھا، تو فوراً مان لیتے کہ دیا کہ مولوی صاحب نے اِس کا یہ مطلب بیان کر دیتا تھا، تو فوراً مان لیتے سے اور فرما نے کہ بھائی تم مطلب بیان کر دیتا تھا، تو فوراً مان لیتے سے اور فرما نے کہ بھائی تم مطلب بیان کر دیتا تھا اور کی کئی بار فرماتے ۔ یہ ایک حالت حاوی ہوگئی اور فرما یا کہ اِس شخص کا دل اللہ تعالی نے بروگ بنایا تھا۔ .... ''

### حكيم الامت حضرت تتصانوي رحمة الله عليه كے درس كى خصوصيت

''جب میں کانپومیں پڑھا تا تھااورطالب کو کتاب پرشہے ہوتے اور مجھ سے الجھتے تو میں توصاف کہددیا کرتا تھا کہ کہ میں ناقل ہوں اور ناقل بھی ایسا کہ تصحیح کتاب ذمہ دار نہین ۔ یہ بتلاؤ جو کتاب میں لکھا ہے، اُس کاوہ مطلب ہے یا نہیں جو میں نے بیان کیا ہے۔ طالب علم کہتے کہ صاحب جو کتاب میں لکھا ہے، اُس کا مطلب تو وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ .... میرا یہ بھی معمول تھا کہ جس بات میں شرح صدر نہ ہوفوراً کہددیا کہ یہاں پرمیری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم بھی

غور كرو، ميں بھى غور كرول گا\_' (ملفوظات حكيم الامت ج١٥ مزيد المجيد ص١٢٧،١٢٢)\_

### محققین اکابررحمة الله کلیهم کے درس کی خصوصیت

توگویا کمی تقریر کے بجائے کتاب کے حل کرنے کا اہتمام حضرت عکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما یا کرتے تھے۔اور یہی طرز رہاہے محققین اکا برکا کہ نفس مطلب سمجھ میں آجائے۔حضرت الاستاذ مولا ناصدیق احمصاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرما یا کرتے تھے کہ پڑھنے کے زمانہ میں عبارت حل کرنے کی کوششش کرتا اور کتاب کانفس مطلب سمجھ لیتا اور بس۔اور اِسی طرح وہ درس بھی دیا کرتے تھے۔ یہی خوبی استاذ مرحوم مولا نا انتظام حسین رحمہ اللہ میں بھی تھی۔

#### استاذ کے لیے قابل لحاظ امر

''زیادہ ذمہ دار بداستعدادی کا اساتذہ کا طرزِ تعلیم ہے۔رعایت ہی نہیں کرتے مخاطب کے مناسبت کی۔''(ملفوظات عکیم الامت ج۱۷ حس العزیز حصد دم

میزان الصرف پڑھانے والابھی عالم متبحر ہی ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ ابتدائی کتابوں کے واسطے معمولی آ دمی کوکافی سمجھا جا تا ہے ۔لوگ سمجھتے ہیں میزان میں کیار کھا ہے؟ میں کہتا ہوں ابتدائی تعلیم (کے لیے ) بڑی قابلیت کی ضرورت ہے۔ (ملفوظات عیم الامت جلد م کلمة الحق اس ۲۷۳)

## اِستعداد کس طرح پیدا ہوتی ہے؟

"ایک طالب علم نے عرض کیا کہ میری تمجھ میں کتا ہیں نہیں آتیں۔... بعد کو گفتگو سے معلوم ہوا کنفس مطلب سمجھ میں آجا تا ہے۔ فرما یا کہ بس بیکا فی سے کہ استاذ کی تقریر کے وقت نفس مطلب سمجھ میں آئے ، چاہے یا درہے یا ندرہے۔ کتاب اگر حل ہوجائے انشاء اللہ بعد ختم کے جب خود مطالعہ کریں گے، استعداد ہوجائے گی ہے دل نہ ہوجائے ، یا د چاہے بیا درہے ، پھھ پرواہ نہ سججے ''(ملفوظات عیم الامت ج) استعداد ہوجائے گی ۔ بے دل نہ ہوجائے، یا د چاہے رہے یا غدرہے، پھھ پرواہ نہ سججے کی قریل سے دموافق غور کر کے دیکھ لے اور استاذ کے سامنے سمجھ کر پڑھ لے، بس کا فی ہے، اگر چہ یا د نہ رہے۔ آپ اس دستور العمل کو پیش نظر رکھ کرمطمئن رہئے، ۔ (ملفوظات عیم الامت جاء )۔احتیاج کے وقت سب مستحضر ہوجائے گا (ملفوظات عیم الامت جاء)۔۔

'' درسی کتابیں اگر مجھ کرپڑھ لی جائیں، تو پھر کسی اِشکال کے جواب میں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اِن میں سب پچھ ہے یہ ایسا قلعہ ہے کہ اِس میں ہوشتم کی رسد جمع ہے۔ کھانا پینا بھی، ہم تھیار بھی، گولا بارود بھی۔اور درسی کتابیں پڑھ کرا گرکسی کو دوسر ہے علوم کی ضرورت اور محتاجی ہو، تواس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں سمجھ کرنہیں پڑھی جاتیں۔''

### إستعداد كےموانع

'' تقریر کی فکریں درسیات کامطالعہ نہیں کرتے ، مضمون ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں بتعلیم مقصود چوپٹ ہوجاتی ہے۔ زبان کھل جائے ، بولنے کاعادی ہوجائے ، اِس کا انتظام:

اس کیے میں نے اپنے بہاں یہ انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی کافیہ پڑھنے والا ہے، تو کافیہ ہی کا کوئی مضمون دے دیا کہ اِس کی تقریر کرو۔ اگرمشکلو ۃ پڑھ چکا ہے، تو کوئی حدیث اُس وقت دے دی کہ اِس کی تقریر کرو۔ اِس سے زبان بھی کھل جاتی ہے، یعنی بولنے کاعادی بھی ہوجا تا ہے، اور پڑھانے کا ڈھنگ بھی آ جا تا ہے۔'' (ملفوظات کیم الامت جلد ۳ کلمۃ الحق اص ۲۰۵،۲۰۴)

### باب=١٥ معقولات وفلسفه كالطلاقي بببلو

### درسیات میں معقولات کی ضرورت: مثال (۱)

### درسیات میں معقولات کی ضرورت: مثال (۲)

''اسی طرح قرآن کی آیت پرایک دوسراشبه اوراس کا جواب یادآیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بلقان کے زمانہ میں جب ایڈریا نوبل پر کفار کا قبضہ ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اور طرح کے خیالات فاسدہ آنے لگے تی کہ بعض کو تونصوص پر کچھ شبہات بھی پیدا ہو گئے تھے، یہ حالت دیکھ کر دیلی کے مسلمانوں نے ایک بڑا جلسہ کیا اور مجھ کو اس جلسہ کے اندر مدعو کیا اور صدر بنایا اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی بنیت سے مجھ سے وعظ کی درخواست کی چنا مجے میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب وعظ ہو چکا تو بآوا زبلند میں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہویا کسی کو کچھ دریافت کرنا ہوتو دریافت کرلے تاکہ بعد میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ کو یہ پوچھنا تھا اور نہ پوچھسکا۔ یہ ن کرایک ولایتی منتہی طالب علم کھڑے ہوئے یہ لوگ

#### درسیات میں معقولات کی ضرورت: مثال (۳)

منطق کے بغیر آدمی درسیات پڑھانہیں سکتا (حضرة الاستاذ عارف باالله مولاناصدیق احمرصاحب رحمہ الله)

اِس موقع پرعارف بالله حضرت مولانا قاری صدیق احمرصاحب باندوی رحمه الله کی ایک بات بے ساخته یاد آتی ہے۔ ۳ و ۱۳ ہے، مدرسه جامعه عربیه ، متورامیں حضرت رحمه الله نے قطبی پڑھاتے وقت فرمایا تھا کہ:

‹‹منطق کے بغیر آدمی درسیات پڑھانہیں سکتا اور اگر پڑھائے گا، توحق اوانہیں کرےگا۔''

اور یہ بات میر سے سوال پر فرمائی تھی۔ بیس نے عرض کیا تھا کہ حضرت! اِن فنون کے داخلِ درس ہونے سے کیا نفع ہے؟ کہ حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، اصول نفسیر وغیرہ علوم مقصودہ سے وقت بچا کر اِن میں کھپایا جا تا ہے ؛ جب کہ بیرون مدرسہ ماحول ومعاشر ہے ہیں کبھی اِن کا کام نہیں پڑتا۔ ' جزء الجزء جزء لہ' اور 'لازم اللازم لازم لہ' کا محاورہ اور اصول ، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ 'سلب دوام کلی اور دوام السلب الکلی'' کا فرق وتمیزلوگوں کے ذہنوں کو اپیل نہیں کرتی۔ اِفہام وقتہیم کے لیے بازارعلوم جدیدہ میں بیسکہ بالکل کھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ میرے اِس سوال پر حضرت نے گاہ او پر اٹھائی جو اِس سے پہلے کتاب ' قطبی' پر مرتکز تھی، میری طرف دیکھا، مذکورہ جواب ارشاد فرما یا اور اپنے خاص انداز میں تبسم فرما یا۔ آج بیوا قعہ لکھتے ہوئے دل بھر آیا؛ اُس وقت کا منظر نظروں میں اِس طرح بھرگیا کہ جیسے کل کی بات ہو۔ حضرت کے مذکورہ جواب کے بعد بھر کہی وسوسہ پیدانہیں ہوا۔

### آپ بیتی :ازمولف-فخرالاسلام

حضرت مولا نارحمہ اللہ سے میں نے شرح جامی اور بعض دوسری کتا ہوں کے علاوہ شرح تہذیب اور قطبی کی بحث تصدیقات پڑھی تھی۔ اُس کے بعد مدرسہ ریاض العلوم میں داخلہ لینے کی نوبت آئی ، وہاں سلم العلوم پڑھی۔ ملاحسن وہاں درس میں شامل نہیں تھی ؛ اس لیے (گوذاتی طور پرا زخود مطالعہ کیا؛ کیکن ) یہ حسرت ہمیشہ رہی اور اب تک ہے کہا گر ہتورا میں ہی موقو ف علیہ تک پڑھ لیا ہوتا ، تو ملاحسن اور فنون عقلیہ کی دوسری کتا بیں ضرور پڑھنے کو ملتیں جو وہاں داخلِ درس تھیں۔ درسیات میں فنون کی اہمیت کو سمجھنے والامیں نے حضرت سے زیادہ کسی اور کونہیں یایا۔

بچربعد میں ؛ایک مدت کے بعد عکیم الامت حضرت تھا نوی علیہ الرحمۃ کے بیلفوظات نظر سے گزرے:

### علوم عالیہ کے لیے علوم آلیہ کی ضرورت ہے

''قرآن، فقہ واحادیث کاسمجینامنطق کے بغیرمشکل ہے اس لیے منطق پڑھنی ضروری ہے۔...اوامرونوا پی کاسمجینا تو آسان ہے؛لیکن استنباطِ مسائل اور تحقیق کے لحاظ سے قرآن کاسمجینا بدول منطق اورعلوم آلیہ کے دشوار ہے۔اس لیےعلومِ عالیہ کے لیےعلومِ آلیہ کی ضرورت ہے۔''

### دورجد یدمیں جن حضرات سے دین کونفع ہوا، وہ معقول ہی کی بدولت ہوا

" اِس اخیرز مانه میں جن حضرات سے دین کوفع ہوا، وہ معقول ہی کی بدولت ہوا، انہوں نے معقول کومنقول کر کے دکھلادیا تا کہ اغبیاء کی سمجھ میں آجائے ۔ مولانالیعقوب صاحب فرماتے تھے کہ میں جس طرح مطالعۂ بخاری کوموجب اجر سمجھتا ہوں، اُسی طرح میرز اہداورامور عامہ کو؟ کیوں کہ مقصود اِن کا اچھا تھا۔" (ملفوظات علیم الامت ج ۱۵ ملفوظات اطہر ص ۲۹)

اور پھر بعدی میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اِن اکابر نے ہی فلسفہ کے مغالطوں کو دور کیا ہے ( اِس کی تصدیق کے لیے ملاحظہ ہوتقریر دل پذیر اور قبل نما میں بحث''مکان''، بحث قوانین فطرت، التقصیر ،الانتبابات، بیان القرآن، ملفوظات ومواعظ، وتصانیف کشیرہ از حکیم الامت وغیرہ''مثلاً) منطق اور علوم عقلیہ کی پیچید گیوں کومل کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ علوم تو اہلی حق کے ہوتے ہیں:

''علوم تواہلی حق کے ہوتے ہیں۔ باقی منطقیوں کے یہاں تو نفظی چکر ہوتے ہیں۔ اُن سے کلامی بذاکا ذب کاحل نہیں ہوتا۔ نے ہیں سمجھتے کہ احتمالِ صدق و کذب اُس کلام میں ہوتا ہے جو محاورات میں ہولے جاتے ہیں، یہ و گھڑی ہوئی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اِشکال اور کیا گیا ہے، وہ یہ کہ موجود دوشتم پر ہے: موجود فی الخارج اور موجود فی الذہن ۔ اور یہ دونوں مسلم ہیں۔ پھر شبہہ یہ واکہ ذہن خارج میں ہے، تو موجود فی الذہن کی فی الذہن کی ۔ جواب یہ ہے کہ موجود فی الخارج ہوا؛ گو بواسطہ ذہن کے ہیں، توشیم شم بن گیا۔ جواب یہ ہے کہ موجود فی الخارج جو جو شیم ہے موجود فی الخارج ہو، وہ الفاظ کی پرستش جو ( وجود کے لحاظ ہے۔ ف) موجود فی الخارج ہے، وہ بواسطہ ذہن کے ہے؛ اس لیے یہ موجود فی الخارج نہ ہوگا۔ منطقی صرف الفاظ کی پرستش کرتے ہیں، اور پچھ نہیں۔'( ملفوظ ج ۱۲ 'کلمة الحق ص ۹۲ ، ۵۹ ')

پھرنظر جب منتشر ہوئی اور متعددافکار ونظریات کے مطالعہ سے سابقہ پیش آیا ہتو آبھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ۔معلوم یہ ہوا کہ معقولات کی مخالفت کرنے وا لوں میں سے علوم مخربیہ کاسایہ ہس کسی پر پڑا ، اُس نے چھوٹے ہی تقدیر پر اعتراض کیا اور اُس کی تفسیر بدلنے کی کوشش کی ۔عقل ونقل کی ترجیحات کے اصولوں میں مغالطہ دیا۔ خلاف عادت اور خلاف عقل ،خرقِ عادت اور قانون فطرت کی تشریح میں مغالطہ دیا۔ معجزہ کی حقیقت میں خلط سے کام لیا۔ معجزہ کو دلیل نبوت مانے سے اکار کیا ،عادۃ اللہ اور صحیفہ فطرت کو وعدہ فعلی قر ار دینے اور کلام اللہ کو وعدہ قولی باور کرانے میں اور اِن دونوں کی تشریح میں التباس فکری سے کام لیا۔ سائنس کی اتباع کی اور اسباب کے مسائل کو قر آن کے ساتھ لطبیق دینے کے باب میں عقلی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔سائنس سے مرعوبیت کے نتیجہ میں ،اہل سائنس کی اتباع کی اور اسباب طبعیہ میں سبب کا انحصار قر ار دے کر آیتوں کے ظاہر معنی کو ترک کیا۔ بے ضرورت تاویل کر کے تفسیر کے اصولوں کو اور عقلی اصولوں کو پامال کیا۔ معاملات و سیاسات کے جزوشریعت ہونے کا اکار کیا۔ حضرت تھانوی کے الفاظ میں:

 کہتے ہیں کہ یے خدا تعالی کے پاس سے ہے حالا نکہ وہ خدا تعالی کے پاس سے نہیں اور اللہ تعالی پر جھوٹ ہو لتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تفسیر فلط بیان کرتے ہوں۔ اور فلط تفسیر میں۔۔۔۔۔ یو حوی ہوتا ہے کہ تفسیر قوا عدشر عیہ سے ثابت ہے۔۔۔۔ اس صورت میں معنی جزو کتا ہونے کا دعوی ہوگا ہیں معنی کہ جزو ما ثبت بالشرع ہے اور ہر ثابت بالشرع حقیقة ثابت با لکتا ہے کیونکہ دوسرے دلائل شرعیہ مظہرا دکام ہوتے ہیں نہ کہ مثبت احکام ۔۔۔۔ ملحدول نے اس امت میں بھی حدیث میں تحریف لفظی بھی اور قرآن میں صرف تحریف معنوی کی ہے کیونکہ الفاظ قرآنین سائم محفوظ ہیں (بیان القرآن جلدا ص ۲۲۵ مطبع ملتان) اور اصل جوخرا بی کی حب دنیا و کماتی اللی دنیا ہے۔ میں جن مبانی (اعتراض کی بناؤں ۔ ف) کوسلیم کر کے اصول اسلامیہ کو بدلا جاتا ہے اگر وہ اہلی دنیا ان اصول کوسلیم کرلیں تو بھین فور آل پنی سابق رائے کو چھوڑ کر ان مبانی (اعتراض کے منشا اور بنیا دے ) کو فلط بتلا نے لگیں گے ۔غرض ان اصول کوسلیم کرلیں تو بھین فور آل پنی سابق رائے کو چھوڑ کر ان مبانی (اعتراض کے منشا اور بنیا دے ) کو فلط بتلا نے لگیں گے ۔خرض قبلیت تو جہائے گوگوں کا رضا ہے اہلی دنیا کی ۔جس میں رضا ہوا دھر ہی پھر جاویں گے۔'' (الانتہ بابت المفید ۃ انتہا و سیر دم)

منتشر ہونے کے بعد ،نظر پھر مرتکز ہوئی ،اوراما مین (حجۃ الاسلام محمد قاسم نانوتویؓ اور حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ ) کی تصنیفات کی برکت سے مجھ میں یہ آیا کہ جن حضرات سے دین کونفع ہوا، وہ معقول ہی کی بدولت اس لیے ہوا کے علم کی حقیقت اُنہیں حاصل ہوئی:

د علم پیسے کہ إدراك سليم اور قوى ہو۔ " (ملفوظات حكيم الامت ج٥١ مزيد المجيوص ١٥٦) \_

درسیات کی دولت کی انہیں قدرتھی:

"جہیں یعنی عربی کے طالب علموں کواپنی ہی دولت کی خبر نہیں۔"

اُن میں قابلیت دیوبند کے قدیم نصاب سے پیدا ہوئی تھی،اورجب چند جدید سائنسی مسائل کے لیے،قدیم نصاب کی بعض کتب مثلاً نفیسی ،شرح الموجز،صدرااورالشفاء کی طرف مراجعت کرنی پڑی،اوراُن کتابوں کے ذریعہ بعض عقد کے کھل جانے میں مدد ملی،تو حکیم الامت حضرت تھانوی کی اِس سفارش کی بڑی قدرہوئی کہا ہے بھی:

"قالمیت نئے نصاب سے نہیں، دیوبند کے قدیم نصاب سے پیدا ہوتی ہے۔" (ملفوظات جساص ۲۵)

اور مجھ میں آیا کہ: "فہم بیدا ہوتی ہے معقولات ہے۔"

اور حضرت كى إس بات كويره هر جيسے دل ارز أنها، كه:

'' گوبات تو کہنے کی نہیں ، مگر ضرورت کی وجہ سے کہتا ہوں کہ آج کل بہت سے عالم محض الفاظ کے عالم بیں جن کا فہم درست نہیں ، محض کتا ہیں ختم کر کے عالم کہلانے لگے ۔ بعض کی توبیہ حالت ہے کہ درسیات سے فارغ ہو گئے ہیں ، مگر کتا ہیں مجھ کڑمیں پڑھیں۔'' (محاس اسلام ص ۲۷۷) پھر اہلی زیغ کی کثرت سے تحریریں ویکھنے کے بعد اِس ملفوظ کا مطلب مجھ میں آیا کہ:

''اگرکسی کولکھنا آئے اور سمجھ نہوں یہ بھی خدا کا قہر ہے۔'' ( ملفوظات علیم الامت جلد ۲ ص ۱۰۰)

اور بيكه جن بزرگول نے معقولات وفلسفه كي مخالفت كى ،اگروه أن لوگوں كود يكھتے:

'' جوچھوٹے ہی قرآن وحدیث کو لے بیٹے ہیں، اور .... فہم مطالب واحکام میں ایسی طرح دھکے کھاتے ہیں، جیسے
آفٹا پ نیم روز کے ہوتے، اندھے دھکے کھاتے ہیں۔ پھران خرابیوں کودیکھتے جوالیے لوگوں کے ہاتھوں دین میں
واقع ئیں ہوتو ہر گزیوں نہ فرماتے (یعنی منطق وفلسفہ کو برا نہ کہتے ۔ف)؛ بلکہ علمائے جامعین کی برکات اور فیوض
کودیکھ کرتو عجب نہیں .... (منطق وفلسفہ کی تعلیم کی ۔ف) ترغیب ہی فرماتے ۔' (حضرت نانوتو گُ)
اور حضرت تھانوی کے اِس اِنتناہ کا بھی احساس ہوا کہ:

مدارس كواصول صحيحه سيسروكار بيم محض جديدكارعب كافي نهين:

''جۋخص علوم آليه كوحاصل كيے ہوئے ہوتب قرآن وحديث كو مجھ سكتا ہے۔اب جابلوں كى اصطلاح كوكلام بيں کھونس كركام لكالنا چاہتے ہيں جس سے بالكل غيرممكن ہے كہ حقیقت كا انكشاف ہو سكے۔اور إن علوم كے ساتھ اِس اِئكشاف كے ليے ذوق كى بھى ضرورت ہے،اور ذوق ہدوں كسى كامل كے پيدانہيں ہوسكتا۔''

## ولائنًا ذِعُنَّكَ فَى الأمر نصابِ قديم وجديدكي آويزش كانتيجه

ہم نے اپنے اِس مضمون میں نصاب تعلیم کی تبدیلی واصلاح کی بات علامہ شبلی کی نصاب تعلیم پر کی گئی تنقید سے شروع کی تھی۔علامہ شبلی کے بعداصلاحِ نصاب کی جانشینی علامہ سیدسلیمان ندوی کی طرف منتقل ہوئی۔اورمسلسل ۳۳سال تک (۱۹۰۵ تا ۱۹۳۹) ،وہ معقولات کے انخلاع کی صدا بلند کرتے رہے بلیکن تھک ہارکران کو یہ کہنا پڑا کہ:

''تنقیدے شوروغل سے پرانے علوم کی طرف سے تو جہہٹ گئی، مگر شے علوم کی تعلیم کا سامان نہ ہوسکا۔ غرض بیجی گیا، وہ بھی گیا۔ اب قدیم منطق وفلسفہ اور قدیم ہیئت وریاضیات کا شوق نہیں رہا۔ اور نئی منطق، نیا فلسفہ، نئی ہیئت اور شئے ریاضیات وطبعیات کی تعلیم بھی نہ دی جاسکی ؟ نتیجہ بیہ سے کہ اب جمار امولوی اِن سے بھی عاری لکل رہا ہے، اور اُن سے بھی۔'' (معارف ۱۹۳۸ء)

درسیات میں نے علوم کی شمولیت کے توہم پہلے ہی قائل نہیں تھے؛ البتہ علامہ کی یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ'' تنقید کے شور وغل سے پرانے علوم کی طرف سے توجہ ہٹ گئی،''اس لیے' اب قدیم منطق وفلسفہ اور قدیم ہیئت وریاضیات کا شوق نہیں رہا۔'' اِس سے جو پجھ حالات پیدا ہوئے اور جس قسم کے فارغین لگاے، اور اُن کے علم میں تجر تعمق نہ ہونے اور عقل وفقل کی جامعیت نہونے سے افکار فاسدہ اور خیالاتِ باطلہ کو پنینے کا جس طرح موقع ملا، اُس کے نمونے ہم پیش کر چکے اُن کے علم میں تجر تعمق نہ ہونے اور عقل وفقل کی جامعیت نہ ہونے سے افکار فاسدہ اور خیالاتِ باطلہ کو پنینے کا جس طرح موقع ملا، اُس کے نمونے ہم پیش کر چکے

### خرابی کااصل سبب بزرگوں کے طریق سے بےنیازی

# باب-=۱۱۲ ہل علم کی خدمت میں -۱۱۱ لف=گفتگو کا سرسری جائزہ (تلخیص)

بعض لوگ دیو بندمیں معقولات وفلسفہ داخل کرنے اور سائنس وعلوم جدیدہ شامل نہ کرنے کے ذمہ دار مثلاً امام قاسم نانوتوی ، یا اُس کے حامی ؛ مثلاً مولانا محد بعقوب نانوتو گی اور حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانو گی وغیر ہم پریتعریضات چست کرتے ہیں کہ :

''وہ یورپ جوکسی زمانہ میں اِس قدر فلسفہ کا دشمن رہ چکا ہے، اور فلسفہ کے جرم میں لاکھوں آدمیوں کوقتل کر چکا ہے، آج اِس قدر فلسفہ کا حامی اور علم دوست ہے، توہم کواپنے مذہبی علماء ہے اِس بات کی کوئی ناامیدی نہیں ہے کہ ان کواجنبیت کی وجہ ہے جو اِجتناب ہے، جاتار ہے گا اوروہ یورپ کے فلسفہ اور علوم مجدیدہ کواس طرح اپنے نصاب تعلیم میں داخل کرلیں گے جس طرح انہوں نے یونانی کے علوم وفنون کو داخل کرلیا۔'' (مقالات شبی جلدا ول ص ۹)

اس قول کے قائل کومرحوم ہوئے بھی سوسال سے زائد کا عرصہ ہوگیا؛لیکن اب اِس کا وش کی جانشینی کے فرائف پروفیسر راشد شازعلیگ، پروفیسر لیسین مظہر ندوی، جناب علمان حسینی ندوی، پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی اور پروفیسر عبید الله فہد فلاحی وغیرہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ ذراا ہم نام بیل جواصلاح نصابِ تعلیم کی صدا بلند کرنے والے نمائندہ اداروں کے ،نمونے کے طور پرذکر کیے گئے۔ باقی اِن کے علاوہ بھی ،وہ تمام ہندوستانی مسلمان جوعلم دین سے کسی درجہ میں بھی نسبت رکھتے ہیں؛ خواہ مبتدی ہوں یا منتہی ،مفکر ہوں، یا تا بع محض؛ جو بھی فکر شبلی وسر سید سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ اِنہی کی آواز میں آواز ملا یا کرتے ہیں۔ قدرِ مشترک اِن سب کا اعتراض واضطراب ہے کہ:

(۱) سرسید نے جواعتراض اٹھایا تھا کہ وہ فلسفہ جوعہدعباسی میں فلاسفہ اور معتز لیہ کے ردوا لکار کے لیے مسلمان علماء اور متکلمین نے اختیار کیا تھا، وہ اب ۱۹ ویں صدی عیسوی میں کسی کام کانہیں رہا۔الامام محمد قاسم نانوتو ک کواس نصاب سے اُسی وقت دستبر دار ہوجانا چاہیے تھا۔

(۲) اورا گرحضرت نانوتوی کی فہم پرسوال نه اُٹھایاجائے ؛ جیسا کہ امروا قعہ بھی یہی ہے،معاندومخالف تک کوسلیم ہے،تو پھر بیتاویل ہوگی کہ حضرت نا نوتوی دور مسلیل کے بعد یعنی آزادی ہند کے بعد تو نوتوی دورومضطر تھے، اور آپ حالتِ اضطراری میں تھے۔''لہذ ااس عہد کے گزرجانے کے بعد یعنی آزادی ہند کے بعد تو ایسے تعابی کیوں اُس وقت تک بھی جو یہ نصاب چلتار ہا اور نجتار ہا، تو یہ حضرت نانوتوی اور موسسین دارالعلوم ومظاہر علوم کے اخلاص و تدین کی برکت تھی کہ وقفہ وقفہ سے ایسے قد آور علماء پیدا ہوتے رہے جو اپنے اداروں (دارالعلوم ومظاہر علوم) اور اُن کے بانیوں کا نام روشن کرتے رہے،جس سے اُس کاعیب ڈھکا چھیار ہا۔

(۳) کے ۱۹۴۰ء میں انگریزوں کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعدوہ حالتِ اضطرار بھی ختم ہوگئی ؟اس لیےاب اُس نصاب کو تبدیل نہ کرنا گویا زمانہ سےلڑنا ہے۔اورا گرذ ہنی ورزش کے لیے اُنہیں باقی رکھنا تجویز کیا جاتا ہے، تو ذہنی ورزش تو اُن سے زیادہ سائنسی علوم سے ہوجاتی ہے۔

# -۱۶ ب=مشورے، گزارشیں اور تجویزیں (۱) اسلام پرپڑنے والے شبہات کے ازالہ کے لیے تجویز

انسباعتراض کرنے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ فنون عقلیہ ، معقولات وفلسفہ بقول امام المتکلمین حضرت مولانا محمد الشرف علی تھانو کی حملات میں شامل ہونے کا حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانو کی حملات میں شامل ہونے کا مقصدِ اولیں ہے؛ اِس کے علاوہ تشخیذ ذہن اور استعدا وِعلوم عالیہ ، یہ اِن کا ٹانوی نفع ہے اور یہ بھی یقینی ہے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ جولوگ سائنس اور فلسفہ کی حقیقت جانتے ہیں اور ساتھ ہی فنونِ در سیہ اور علوم عالیہ کی نوعیت سے بھی واقف ہیں ، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فنونِ در سیہ اور علوم عالیہ کے ساتھ سائنس ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ، اس کی جو کچھ بھی چکا چوندھ ہے ، وہ لے دے کر تدن کی ترقی اور معاشرت کی سہولت و آسائنش کی فراہمی اور خیالات میں سائنس ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ، اس کی جو کچھ بھی چکا چوندھ ہے ، وہ لے دے کر تدن کی ترقی اور معاشرت کی سہولت و آسائنش کی فراہمی اور خیالات میں انتشار ہے۔ اِس کے بعد یہ عرض ہے کہملات اسلام پر ہوتے ہیں انتشار ہے۔ اِس کے بعد یہ عرض ہے کہملات اسلام پر ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں ؛ اصولی اور کلی طور پر آئمیس تین بڑے عنوانات میں محصور کیا جاسکتا ہے :

(۱) سائنسی شبہات (۲) علوم جدیدہ کی راہ سے پیدا ہونے والے اعتراضات (۳) موجودہ تہذیب وتدن کے قواعد سے مزاحمت کے نتیجہ میں راہ پا نے والے خلجانات۔

اب إن شبهات كاجواب دينے والے مفكروں كا بھى جائزہ ليجتے ، اور ديكھتے كہ جنہوں نے دفاعِ اسلام كے جذبہ سے خدمت كى بيں ؛ أن ميں دوطرح كے لوگ يائے جاتے بيں : (١) اہل علم (٢) جديد تعليم يافته \_

بچراہل علم میں بھی دوشم کےلوگ ہیں:

(الف) جو درس نظامی میں فلسفہ اور معقولات کے مراحل سے گزرے ہیں۔(ب) جوتعلیم کے دوران میں فلسفہ اور معقولات کے مرحلہ سے نہیں گزرے۔

بھر اِن دونوں میں سے ہرایک کی دوسمیں ہیں:

(الف) جنہوں نےعلوم جدیدہ پاسائنس کاعلم خود حاصل نہیں کیا ؛البتہ اُنہیں معلومات ہیں۔

(ب) جنہوں نے علوم جدیدہ کی کسی ایک شاخ کے کسی ایک مضمون کو، کالج میں داخلہ لے کراپیاموضوع بنایا ہے۔علوم جدیدہ کی دوسری شاخوں کے دوسرے موضوعات کے ضروری اصول اور مسائل ہے آنہیں واقفیت نہیں۔

اسى طرح جديد تعليم يافتول مين بھى دونسم كے لوگ ہيں:

(الف)ایک وہ جنہوں نے عربی علوم حاصل نہیں کیے ،خواہ ایک سجیک کی حیثیت سے عربی اُن کے پاس بی .اے ۔ایم .اے . تک رہی ہو؛ کیوں کہ اِن کی واقفیت بالکل سرسری ہوتی ہے۔

> (ب) دوسرے وہ جنہوں نے عربی علوم اور عربی ادب میں اِختصاص کیاہے بلیکن درسیات سے مسنہیں رکھتے۔ اِن سب طبقوں کوسا منے رکھ کرتجویزیمی دی جاسکتی ہے کہ:

جنہوں نے درسیات نہیں پڑھی ہے، اُن کے لیے تو یہ مشورہ ہے کہ حضرت نانوتویؓ کے تبویز کردہ نصاب کوخصوصاً معقولات ،منطق اور فلسفہ پڑھ لیں، اور جنہوں نے پڑھ رکھی ہے، وہ ایک مرتبہ فلسفہ کی اُن کتابوں کا اِجراء کرلیں جود یو بند کے قدیم نصاب میں داخل درس تھیں۔متوازی مطالعہ کے طور پر محضرت نانوتویؓ اور حضرت نانوتویؓ اور کا میں جو دو بزرگ کی تصدیفات سے مددلیں۔سرسید کے افکار،شلی اور اُن کے متبعین کی تحریریں بھی اُن کے سامنے ضرور رہنی

عامئیں کیکن قرآنی آیات سے تفسیری استنباط کے وقت اُن مواقع کابیان القرآن سے مقابلہ ضرور کریں اس کے بعدوہ دوکام اور کریں:

(۱) ایک تو پروفیسرمحمد حسن عسکری کی کتاب "جدیدیت"، ڈاکٹر ظفر حسن کی کتاب "سرسیداحمد خان اور حالی کا نظریۂ فطرت "مولانا عبدالباری ندوی کی کتاب "مرسد حصص "الانتبابات المفیدة عن الاشتبابات الحجدیدة"، اور "التقصیر فی التفسیر" کامطالعه کریں۔

(۲) دوسرے سائنس اور مغربی فلسفہ کا مطالعہ کریں۔ اِس کے بعد امام قاسم نانوتویؒ اور حضرت تھانویؒ کے بیان کر دہ بعض فکری مسائل کو جانچیں۔

اِس مشورہ پڑمل، اگر کرلیا جائے ، تو اُن کو اندازہ ہو جائے گا کہ درسیات میں تبدیلی کا ، اُن کا مشورہ ؛ گویا خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار نے کی تجویز ، اور جس ڈال پر بیٹھے ہیں ، اُسی ڈال کو کالئے کے ممل کے مترادف ہے۔ اور مسئلوں کے جانچنے کی جو بات ہم نے ہی ہے ، اُس کا ایک نمونہ ہم خود پیش کے دیتے ہیں ، اِسی پر جیٹنے مسئلے ہی چاہی ہے ، اُس کا ایک نمونہ ہم خود پیش کے دیتے ہیں ، اِسی پر جیٹنے مسئلے ہی چاہیے ، قیاس کر لیے جائیں اور پر کھ کر دیکھ لیے جائیں۔ امید ہے کہ ہر موقع پر نتیجہ بہی بر آمد ہوگا کہ جدید فلسفہ ، جدید سائنس ، جدید علوم سے خواہ کچھ منافع واطلاعات حاصل ہو جائیں ، اکتشافات و تحقیقات کے محیر العقول کارنا ہے اخبام پائیں ، الیکٹران و پر وٹان کی محض مشبت و منفی تبدیلی سے ، جذب و دفع کے مضل کی و کیفی ہیرا بچسری سے انا آبینے ک بعد قبل اُن یَز تَدَ طَن فحک جیسے واقعات کا ظہور جنا توں کے بجائے سائنس دانوں کے اِشار اس سے ہونے لگے ؛ مگر کے منظ میں و میالکل بے بس ہیں ؛ بلکہ اللے عقائد کے فساد و لِگاڑ میں معین و مددگار۔

### (۲) چندمسئلوں کوجانچنے کی تجویز

اس موقع پرایسے مسائل جنہیں سائنس، علوم جدیدہ اور ساجی ، تمدنی و تہذیبی قواعد نے پیدا کے ، اور اُن کے جواب علوم میزانیہ ، معقولات اور فلسفہ سے بی دیے جاسکتے ہیں ، اور سوائے اہلِ حق کے ، اُن کے جواب کسی کے پاس ہیں بھی نہمیں ، اُن میں سے ہم صرف ایک مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں جو دور جمہوریت کا سب سے حساس مسئلہ ہے اور یہ جواب اُسی عبقری کے قلم سے ہوگا جس نے '' درس نظامی کی بگڑی ہوئی صورت' والے نصاب کا اجرا فرما یا تھا ، اور نتیجہ قار کین پر چھوڑ تے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جواب میں جواصول اختیار کے گئیں ، اُن کی اِطلاقی حیثیت و کیھنے کے بعد بتا کیں ، کہ آیا وہ صالتِ اضطراری کے ہیں ، اُن کی اِطلاقی حیثیت و کیھنے کے بعد بتا کیں ، کہ آیا وہ صالتِ اضطراری کے ہیں ، اُن کی اِطلاقی حیثیت و کیھنے کے بعد بتا کیں ، کہ آیا وہ صالتِ اضطراری کے ہیں ، اُن کی اِطلاقی حیثیت و کیھنے کے بعد بتا کیں ، اور آیاسائنس اِن کا بدل بن سکتی ہے؟

# باب= ۱ علوم جدیده کا پیدا کرده مسئلهٔ خیروشر

مسئلہ پرحضرت نانوتو کی کی تحقیق سے پہلے،نہایت اختصاراوراجمال کےساتھ عقلی استدلال،اورخیروشر کےمغربی اصول پر گفتگو ہوگی بھرحضرت کی تحقیق پیش کی جائے گی۔

# - ١٤ الف=عقلى استدلال

مسئلہ دراصل اسی پر مبن ہے لیکن مشکل یہ پیش آگئ ہے کہ مغربی خیالات و اِستدلالات ،تشکیکات اور و ہمیات کوبھی عقلی استدلال باور کرلیا گیا ہے۔ عقل کے باب میں اگرچہ یہ بات درست ہے کہ:

> پائے چوہیں سخت بے مکیں بود۔ (مولانارومؓ) عقل بے مایہ اِمامت کی سزاوار نہیں کر جہر ہوظن و خمین توزیوں کارِ حیات۔ (اقبال مرحوم)

اوراسی حیثیت سے مغربی عقلیت کوا قبال کے اِس دوسرے مصرعہ کے مضمون سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔کیوں کہ اُن کے دلائل ومسائل عقلی معیار اور اصولوں سے میل نہیں کھاتے۔اور یہی وجہ ہے کہ جن مفکروں نے اہلِ مغرب کے طرزِ فکر کو عقلی سمجھااور عقلی بتلایاء اُنہوں نے عقل کی حقیقت کی تفہیم میں نا

اِنصافی کی۔درایت کی جس کسوٹی پراہلِ نیچریااہلِ یونان، ہر چیز کوختی کیشریعت کو پر کھتے ہیں،''وہ کسوٹی ہی کھوٹی ہے''لیکن عقل کی جس حقیقت وحیثیت کا امام قاسم نانوتو کؓ نے تعارف کرایا ہے، اُس کے مقابلہ میں ڈیکارٹ، بر کلے، کانٹ، ہیگل کی عقلیت تومحض ایک دھوکا ہے۔ابہم مسئلہ کا تعارف کراتے ہیں۔

# - 2 ا ب = خيروشر ، بهلائي - برائي كالصول ابلِ مغرب كي نظريي

۱۸ ویں صدی عیسوی میں یورپ میں جو باطل خیالات پیدا ہوئے، ۱۹ ویں صدی میں وہ ہندوستان میں پھیلے، اور اب دور حاضر میں بھی وہی خیالات مختلف تعبیرات میں تمام عالم میں پھیل چکے ہیں، اُن میں ایک اہم تریں مسئلہ خیروشر کاعقلی معیار ہے:

''الطھار ہویں صدی والے اعلان کرتے تھے کہ پورپ تو کیا تمام دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایک ہی قانون ہے جواول اور ابتدائی بھی ہے اور جود وسرے قانون کا سرچشمہ ہے، اور وہ ہے قانونِ فطرت (Law of nature) .... اِس خے تقیدے کے مطابق'' فطری قانون'' اُن تمام قوانین کا جموعہ ہے جو فدائے تعالی نے عقل کے ذریعے انسان کو بخشے ہیں۔ اگر ازر و نے سائنس سمجھا جائے تو فطری فقد (Natural jurisprudence) ہے ہی عملی طور پر پہنے چلا یا جا سکتا ہے کہ عقل کی روثنی ہیں فدائے مختلف موقعوں پر کیاا دکام اور ہدایات ہیں۔ انسان، روح اور جسم سے بنا ہوا ہے۔ جس طرح تمام عضو یک جہتی ہے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اُسی طرح عقل روحانی معاملات کی تعمیل کرتی ہے۔ اِس طرح ہمارے افعال ایک اندرونی خیر وشرکی خصلت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم وہ ثنی جو اِس کمال تک پہنچنے میں مددگار ہو، وہ اچھی ہے، اور جو اِس کام میں رکا وٹ بنے، وہ خراب ہے۔'' (نظریہ فطرے ص ۱۸۲)

فرانس کے مشہور مفکر اورادیب والدیئر (Enlightment)روش خیالی (Enlightment) کے سرچشموں میں سے ایک شار کیا جاتا ہے، ہے، ترقی یافتہ تدن اور سوشل ریفار میشن کے حوالہ ہے، اس کی اصلاحات نے مغرب میں موثر رول ادا کیا تھا۔ اُس کا کارنامہ بیتھا کہ اس نے ہرتسم کے مذہبی استناد سے انکار کیا اور عقل کی مدد سے فطرت کے اصولوں کو تمجھنے پرزوردیا، اُس کا کہنا تھا کہ:

''گوایک چیزایک مذہب میں لائق تعظیم ہوتی ہے، اور دوسرے مذہب میں اُسے ملعون سمجھا جا تا ہے، پھر بھی میرااندازہ ہے کہ دنیا

میں چندا پسے قوانین فطرت ہیں جن پر دنیا کے ہر گوشے کےلوگ متنفق ہیں۔'' (نظریۂ فطرت ص•19)

ستر ہویں صدی کے ایک اہم مفکر ہابس نے سائنس، انسان اور کا ئنات کے تصورات کو یکجا کیا تھااور موجودہ معاشر تی نظام کوتوڑ کراُسے پھر سے فطری کیفیت کے لحاظ سے جوڑ کرمعاشرہ کو ازسر نوتر تیب دینے کی وجہ سے اخلاقیات کے باب میں:

> ''جو کچھانسان کی پیندیا خواہش ہواُس کو وہ خیر کہتا ہے اور جو کچھاُس کی ناپیندیدگی کا باعث ہو، اُسے وہ شرسے تعبیر کرتا ہے۔''بعد میں ''روسو نے بابس کی پیروی کی اور کہا کہ ریاست کے سلسلے میں اعلی افتدار پر کوئی بندش نہیں ہے۔''(نظریۂ فطرت س ۱۲۳) وطن عزیز کے مفکر حالی نے اِس نظرید کی پیروی میں سرسید کا دفاع کرتے ہوئے کہا:

"ایک ریفار فر ... کایکام نہیں ہے کہ وہ ... اپنے خیالات اور اپنی را یوں کی بھی اصلاح کرتا جائے۔'(حیات جاوید ۱۳۸س) ایک اور اہم مفکر لاک :

'' کونٹین تھا کہ جس طرح فطرت یا کا تنات میں ایسے توانین موجود ہیں جوگرتی ہوئی چیزوں پراوراُن کی رفتار پر عائد ہوتے ہیں، اُسی طرح انسانی معاشرے میں ایسے توانین ہیں جن کے تحت معاشرہ قائم رہتا ہے۔'' (نظریہ فطرت س ۱۶۲) لہذا اُس کے مطابق اخلاقی اصولوں کی دریافت کے لیے اور معاشرتی قوانین کا:

"علم حاصل کرنے کے لیے فطری یا تجربی طریقہ ہی تھے طریقہ ہے اور کوئی عقلی مابعد الطبیعاتی طریقہ نہیں ہے۔" (ص ۱۶۳)

# - 2 اج = خيروشر، مجلائي – برائي كامعيار ازالامام محمد قاسم النانوتوي

اِن تلبیسات کا از الہ حضرت نانوتوی گی تحریروں میں موجود ہے۔ مذکورہ مسئلہ حل کرنے کے لیے حضرت نے پہلے خیروشر کے وجود پر گفتگو کی ہے، اور اِس طرح اُس کا ایک محسوساتی معیارواضح فربایا ہے۔ کیوں کہ اہل یورپ نے فطرت کا قانون، معاشر ہے کا قانون، وجدانی خیروشر کی خصلت کا قانون، انسان کی پیروی پیندونالپند کا قانون اقتداراعلی کا قانون، اِن سب کے متعلق جوفطری فقہ اور فطری قوانین ہونے کے دعاوی پیش کیے ہیں، ان کا حاصل ہوائے نفسانی کی پیروی ہے، اور یہ دعاوی عقل کی نظر میں بالکل بے دلیل ہیں؛ لیکن حضرت نانوتو گئے نے حواس خمسہ ظاہرہ کی فطریات سے جواصول پیش کیا، وہ ایسابدیہی ہے کہ اُس کا اِنکارد شوار ہے، فرماتے ہیں:

### خيروشر كالمحسوساتي معيار:

''عالمِ ظاہر کی پانچ قشمیں ہیں:مبصرات،مسموعات،مشمو مات، مذوقات،ملموسات، یعنی (تمام محسوسات ف) جو اِن پانچ حواس ( آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد ف ) سے معلوم ہوتے ہیں اور پانچ کی پانچوں قسموں میں بھلے، برے کافرق ہے ۔صورت، شکل، آواز، ذاکقے وغیرہ میں سے اگرایک اچھی ہے، تو دوسری بری، پھر کیامعنی کہ اعمال میں جسن وقتح کافرق نہ ہو؟''

یہ ایک قدرتی اصول ہے جس کوایک اٹل پیانہ قر اردیا، اُس کے بعد خواصِ اشیاء کے اِسی محسوساتی اور طبعیاتی اصول سے یہ ثابت کیا کہ: ''اعمالِ ظاہر؛ بلکہ اخلاقِ باطن کے حسن وقتح کا فرق اور خیروشر کا معیار متعین ہے، اور ہرعمل کسی نہ کسی مرتبے کا حسن وقتح رکھتا ہے۔''( تقریر دل پذیر ص۱۷۲)

### خيروشر كاعقلى معيار:

" ہر ہر چیزی کم وبیش (کی بیشی) دریافت کرنے کی ایک ترا زوہے۔ سیاہ ،سفید، اچھی بری شکل کے دریافت کرنے کے لئے تو آنکھ ترا زوہے۔ اور اچھی بری آواز کی میزان ،کان۔ اور خوشبواور بد بوکی ، ناک۔ اور میٹے ، کھٹے کے لئے زبان۔ اور گرمی سردی کے لئے تمام بدن۔ اور اِسی طرح اور ہیزاروں ترا زویں ایس بین اور نیز کی بیشی کی مقدار بان سے معلوم نہیں ہوتی۔ اِس بات میں (تخمین کی ،بیشی کی مقدار بان سے معلوم نہیں ہوتی۔ اِس بات میں (تخمین کی ،بیشی کی معلوم ہوتی کے بین بلکہ ایسی ہیں جیسے کوئی ''سیر'' کے پھر اور'' دوسیر'' کے پھر کو ہاتھ میں لے کریے بتلائے کہ اِس میں زیادہ وزن ہے، اِس میں کم۔ تو فقط کی بیشی معلوم ہوگی ،حقیقت المال ، یعنی کتنا ہے اور کتنا بیاور کیا اِن میں فرق ہے؟ سویہ بات بے ترا زو کے معلوم نہیں ہوستی۔ اور کئنا بیاور کیا اِن میں فرق ہے؟ سویہ بات بے ترا زو کے معلوم نہیں ہوستی۔ اور کئنا بیاور کیا اِن میں فرق ہے ، اِس قدر باریک فرق میں۔ نیسے دور نیسے اور کئنا ہی کی وبیشی بھی لیے ترا زومعلوم ہو ، نان کی کی وبیشی بھی ہے ترا زومعلوم ہو ، نان کی مقدار بے ترا زومعلوم ہو۔ بیسے ''سیر بھر'' اور'' پیسہ او پرسیر'' ( کہ اِس قدر باریک فرق میں۔ نیسے اُس کی کی بیشی ہے ترا زومعلوم ہو ، نان کی مقدار بے ترا زومعلوم ہو ۔ اُن کی مقدار بے ترا زومعلوم ہو ، نان کی مقدار بے ترا زومعلوم ہو ۔ اُن کی کی بیشی ہو تی ۔ جیسے ''سیر بھر'' اور'' پیسہ او پرسیر'' ( کہ اِس قدر باریک فرق میں۔ اُن کی کی بیشی ہو تی ہو ترا زومعلوم ہو ، نان کی مقدار بے ترا زومعلوم ہو ۔ ''

''سوایسے ہی ہماری تمہاری عقل سے بھلائی اور برائی کی کی بیشی وہاں ہی معلوم ہوتی ہے، جہاں بہت فرق ہو۔ پرتھوڑے تھوڑے فرق اور اُن کی مقدار سے ہرگز دریافت نہیں ہوسکتی۔ یہ بات بجزعلم خداوندی کے اور کسی کا کام نہیں۔عقل بھی اُس درگاہ کی دریوزہ گرہے۔ کیوں کہ حقیقت عقل کی بعد غور کے یہ بھر میں آتی ہے کہ یہ، دفترعلم اِلٰہی کاایک محافظ دفتر ہے۔ کیوں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں عقل سے مشورہ نہ کرلیں۔ اِس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اِس کے پاس ہر بات کی کچھ نہ کچھ معلومات ہے؛ عقل صاف نہیں ہے، کیوں کہ 'عقل موجدِ معلومات نہیں ، خبر معلومات ہے'۔ ف

### اصول=ا: 'معلومات نهين مخبر معلومات سے'

''بےشک اگرخدا کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، تو اُسی کے کرنے نہ کرنے کا آتا ہوگا کہ جسے عقلِ صائب اور ذہنِ ثاقب، نافع یامضر بتلائے اور اُس کے کرنے، نہ کرنے کی سوجھائے؛ بلکہ غور سے دیکھئے، توعقل ایک جامِ جہاں نما یا دور بیں ،خور دبیں ہے کہ اُس سے ہرشے کی حقیقتِ اصلی اور فرقِ مراتب اُن کا معلوم ہوتا ہے۔اور ہرعمل کی ماہیت اور اصل کووا شگاف کر کے بتلادیتی ہے۔''

''بہر حال، بعد غور کے یہ بھھ میں آتا ہے کہ یہ (عقل) دفتر علم اللی کا ایک محافظ دفتر ہے؛ بلکہ اُس (علم اللی کے) دفتر کے حروف اور نقوش کے دریافت کرنے کی نظر ہے، جیسے دفتر مُبھر ات یعنی دیکھنے کی چیزوں کے لیے چشم ظاہر ی عنایت ہوئی ہے، ایسے ہی اُس دفتر پنہانی (علم اللی) کی سیر کے لئے عقل جو ایک چشم پنہانی ہے، مرحمت ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے آنکھ سے چھوٹی، بڑی سب چیز کومبھرات میں سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی عقل جو ایک چشم پنہانی ہے، مرحمت ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے آنکھ سے چھوٹی، بڑی سب چیز کومبھرات میں سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی عقل سے اُس دفتر کے تمام حروف اور نقوش کو دریافت کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عقل سے مشورہ نہ کر سکیں۔'' (ص۲۸ تا ۱۹۵۲)

### باریک فرق معلوم کرنے کامسئلہ، اور عقل کے التباسات

اس کے بعد مابین فرق مراتب کی گفتگو کرتے ہیں:

''اور جیسے سیاہ وسفید کافرق مثلاً، آنکھ سے معلوم ہوسکتا ہے، ایسے ہی نیک و بد کافرق دیدہ عقل سے معلوم ہوسکتا ہے۔ لیکن جیسے آنکھوں ہیں فرق ہے، سب سے یکساں فرق معلوم نہیں ہوتا؛ بلکہ بسااوقات اُلٹا معلوم ہونے لگتا ہے۔ احول، یعنی بھینگے کوایک کے دو، اور برقان والے کوسفیہ بھی زر دنظر آتا ہے، ایسے ہی ہرعقل سے نیک و بد کافرق صحیح معلوم نہیں ہوسکتا۔ اور جیسے کم نظروں کو بعضے رنگ مثلاً! '' مکوئی'' '' عنائی'' '' سیاہ' سب ایک ہی نظر آتے بیں، ایسے ہی کم عقلوں کو بہت سے امور نیک و بدسب یکساں معلوم ہوتے بیں۔ اور پھر جیسے کسی آنکھیں سے کمال ہے کہ رنگتوں کافرق مراتب اور مقدارِ تفاوت ایسا دریافت کرلے کہ جس سے اُس کی نسبت بلاکم و کاست معلوم ہوجائے ، یعنی پھو قتی ہوجائے کہ ایک سرخ چیز کی سرخی مثلاً، دوسری سرخ چیز کی سرخی سے آدھی

ہے، یا تہائی ہے، یاربع کی نسبت رکھتی ہے، ایسے ہی کسی عقل میں یہ بات نہیں کہ نیک وبد کا فرق الیی طرح دریافت کرلے کہ آپس کا فرقِ مراتب اور مقدارِ تفاوت بہطورِ مذکور دریافت کرسکے (کہ فلاں چیز میں خرابی ہے، تو کس درجہ کی ہے اور فلاں چیز میں اچھائی ہے، تو کس نسبت سے ہے۔ف)۔ یہ بات خدائے تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص معلوم ہوتی ہے۔'' (تقریر دل پذیرس ۱۱۳ تا ۱۱۵)

### اصول=۲:جوچیزمطلوبِ اہم اور اور مقصو دِ اعظم ہوتی ہے، اُسی پر بھلائی ، برائی کا اِنحصار ہوتا ہے

''اعمال میں نیک وبد کی تقسیم محض فضول ہونے کا اِشکال، جودور حاضر کاسب سے بڑا اعتراض ہے۔ اور راقم حروف کے علم ومطالعہ میں کسی محقق ومفکر کے ہاں عقلی قطعی اصلوں پر اِس کا جواب موجو ذہیں ہے۔ اِس کے یہ جواب تو دئے گئے ہیں کہ'' خدا کی خدائی کا کمال ظہور نیک وبد کی تخلیق سے ہے'' پھر'' مخلوق کو خالق سے محاسبہ ومطالبہ کا اِختیار نہیں۔'' دنیکی، نیکی اور بدی، بدی اُسی وقت ہیں جب اُن کی نسبت مخلوق کی طرف ہے۔''لیکن یہ راز کا ہے کو کسی نے کھولا ہوگا کہ:

''تمام عالم کی اشیاء سے کئی کئی طرح کے کام متعلق ہوتے ہیں لیکن '' ہرشے سے جو چیز مطلوبِ اہم اور مقصودِ اعظم ہوتی ہے، اُسی پر بھلائی، برائی کا اِخصار ہوتا ہے۔'' حضرت ہی کے قلم حقیقت رقم سے کسی قدر اختصار کے ساتھ مسئلہ کی وضاحت درج کی جاتی ہے۔'' (ص سے س) (1)

### نیک وبد، بھلا، برا، خیروشر کے اطلاقات

### سائنسی طریقهٔ کار Scientific method یعنی حواس یا حسیات کے ذریعہ مقائق کا ادراک

مع بذاہم اِس عالم میں جس چیز کونظر اُٹھا کردیکھتے ہیں، توایک حکمتوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ پر بمنزلۂ آلات کاریگروں کے جو ہے، سواس سے کوئی نہ کوئی غرضِ خاص متعلق ہے کہ اُس کی کمی زیادتی پر اُس چیز کا کمال اور نقصان منحصر ہے۔ گواور کار اُس سے بخو بی نکلتے ہوں۔ مثلاً بسولے سے اصل مقصود ککڑی کا تراشنا ہے۔ سواِس بات میں اگروہ اچھا ہے، تواچھا ہے۔ اور اگر اُس کالوبائرم ہواور اُس کی آب (دھار) تیز نہ ہو، یا اُس کاخم اور چوڑ اؤ جیسا چاہیے، ویسا نہ ہو، تو اُس بسولے کوناقص کہنے گئیں۔ اگرچہ اُس سے مونگری اور ہتھوڑی اور لڑھ کا کام بخو بی لکل سکتا ہو۔''

''اب غور سیجنے کہ گھوڑے پر – اگر چہ مثل گدھے کے گون لاد سکتے ہیں اور مثل گانے بکری کے اس کوذیح کر کے کھا سکتے ہیں اور اُس کا دودھ پی سکتے ہیں۔ پر اِن چیزوں کے ہونے نہونے پر پچھائس کی بھلائی اور برائی اور کمال ونقصان موقوف نہیں۔ جس چیز پر اُس کی نوبی اور برائی منحصر ہے، وہ اُس کی رفتار ہے۔ اگر اُس میں اچھا ہے، تو اچھا ہے۔ اور اُس میں برا ہے، تو برا ہے۔ دودھی زیادتی اور گوشت کی فربھی اور بوجھ اُٹھانے کو کوئی نہیں دیکھا۔ اِسی طرح گا ہے۔ کو جھائھانے کو کوئی نہیں دیکھا۔ اِسی طرح گا ہے جھیؤش سے مقصود اعظم دودھ ہے، اُن کی تیزرفتاری اور قدم بازی اور بارکشی پر کسی کونظر نہیں۔ گلاب کی خوشبو اور رنگ پر مدار کار ہے، ذاکھے سے بھیؤش نہیں۔ اور آنب ( آم ) کے ذاکھے سے سروکار ہی ، رنگ اور خوشبو سے چندال مطلب نہیں۔ کتاب کوانسان گوتکیہ بناسکتا ہے، پرغرض اصلی پڑھنا ہے۔ کپڑوں کوجلا کرروٹی پکا سکتے ہیں لیکن اصل مطلب بہننا ﷺ ہے۔ القصہ، ہم چیز سے ایک مطلوب اہم اور مقصود واعظم ہے کہ اُس پر اُس کی بھلائی برائی میخصر ہے۔''
جس بات پر انسان کی بھلائی برائی می وقوف ہے، اُس کے دریافت کرنے کا طریقہ:

'' اِسی طرح انسان کوبھی سمجھئے۔ پروہ بات جس پراس کی بھلائی برائی موقوف ہے، وہ کیاہے؟ یہ کم فہما پنی فہم نارسا کے موافق عرض کرتاہے، اگر وہی ہو، تو فبہا۔ ورینہ جوا درسب صاحبوں کے نز دیک قرار پائے، وہ ہہی، مجھے کیاا لکارہے؟ کیوں کہ جومیر امطلب ہے، وہ اِس سے نہی، اُس سے لکل آئے گا۔'(۲)

# اصول=٣: انسان كامقصود اجم اورمطلب اعظم نفع كے كام كرنااورنقصان كے كامول سے بچناہم

إس اصول كدريافت كرفي كاطريقه:

.....

حاشید(۱) اعمال کے حسن وقتج اوراُن کی بھلائی برائی کابیان تقریر دل پذیر میں ۱۳۸ ہے صفحہ ۱۵۲؛ بلکہ ۱۵۷ تک چلاگیاہے، جہاں پہلے چند مطالب عالیہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اِس بحث پر چند دلیلیں؛ یا کہنا چا ہے کہ خیر وشرکے چارمعیارات بیان کیے گئے ہیں، پھر س ۱۵۷ سے ان معیارات پر تفریع ہے۔ پھرائ پر بسن نہیں؛ بلکہ اُن کے مقابل واضداد چارمعیارات مزید ند کور ہیں۔ اِس قدرمحیط ہیں کہ اِن کی وسعت کے آگے میدانِ خیال کاوٹرہ تنگ ہے۔ کذا قال الامام۔ پھر اِن معیارات شمانیہ کے بعد ص ۱۲۳ تک تین فوائداور س ۱۲۵ تا ۱۲ معتز لہ کارد تین خرابیوں کے ذیل میں مذکور ہے۔

حاشیه (۲)عقلی امورنیں حضرت نانوتو ی کی پیش کرده مفاجهت (Interfaith) ہے،جس پرکھلی بحث کی جاسکے جودقت کی عین دعوت درعایت ہے۔) (ص ۹ ۱۳)

''الغرض بہم نارسامیں اِس کمنہم کے یوں آتا ہے کہ انسان ایک معجونِ مرکب ہے کہ چندمفر دات سے اِسے ترکیب دے کر بنایا ہے:

انسان کے اجزاء ترکیبیہ:

(۱)اول توعقل،جو سب میں جزوِ اعظم ہے۔ف(۲)دوسرے شوق، یا خوف(۳) تیسرے ارادہ اور اختیار(۴) چوتھے قدرت اور طاقت(۵) یا نچویں، یہ ہاتھ، یاؤں آنکھ، ناک وغیرہ (اعضاء وجوارح۔ف)

کوئی ایسا فر دِبشرنہیں جس میں یہ پاپنچ باتیں نہ ہوں۔ ہاں کی ، زیادتی کا فرق ہوتا ہے۔اور اگر کسی میں (یہ پاپنچ باتیں ۔ف ) نہ ہوں تو وہ انسان نہیں۔،تصویر انسان ہے۔سو:

- (۱) عقل سے غرضِ اصلی نیک وبدکی تمیز اور تھلے برے کو پیچاننا ہے۔ اور
  - (٢) شوق كاكام بهلى بات كى طرف اراد كا أبھارنا ہے۔ اور
    - (۳) خوف کا کام بری بات سے ارادے کا ہٹانا۔ اور
      - (۴) ارادے کا کام قوت سے خدمت لینا۔اور
        - (۵) قوت کا کام ہاتھ، یاؤں سے بیگارلین۔

مگر اِن سب کی اصل دوباتیں ہیں: (۱) ایک تو وہی عقلِ مذکور (جس سے نیک وبد کی تمیز اور کھلے برے کو پہچانا جاسکے۔ ف) (۲) دوسری ( توتِ عمل یعنی ۔ ف) وہ جوہر جس سے عمل ہوسکے، تو اخیر کی چار باتیں اِسی غرض کے لیے ہیں۔ اِسی لیے اُن سب کوملا کرہم ایک نام، یعنی قوتِ عمل تجویز کرتے ہیں۔ بالجملہ ، عقل اور قوتِ عمل میں رابطہ حاکم اور محکوم کا سا ہے کہ حاکم بالا دست ، اعنی خالق عالم نے اول کو حاکم اور دوسرے کو محکوم بنا دیا ہے۔ اور اگر کبھی قوتِ عمل خواہشِ خلا فِ عقل کی درماندگی اور نفع کا حاصل مذہونا اور قوتِ عمل خواہشِ خلا فِ عقل کی درماندگی اور نفع کا حاصل مذہونا اور نقصان کا پہنچنا (تو) لازم آئے گا (لیکن عقل کا۔ ف) منصب حکومت نہیں جاتار ہا۔

نتير بحث: بعض كام تعلى اور بعض برك يقيناً بين:

اب سنئے! کہ جب عقلِ مفرد کا کام تمییز وتعیین نیک و بد ٹھہرا،اور قوتِ عمل کا کام عمل کرنا،تو اول کی حکومت اور دوسرے کی محکومی کے لحاظ سے مجموعہ مرکب (یعنی انسان ۔ ف) کا کام،نفع کے کام کرنااور نقصان کے کاموں سے بچنا ٹھہرا،تو اِس صورت میں بے شک بعضے کام کھلے اور بعضے برے ہوں گے۔ور نہ عقل کس کی تمیز کرے گی اور قوتِ عمل کس بات میں عقل کی تابع داری کرے گی؟''(ص۱۳۰)

# اصول= ٣: عقل اور قوت عمل میں رابطه حاکم اور محکوم کا ہے۔ قوت عمل عقل کے لئے وہی درجہ رکھتی ہے جوقلم کا تب کے لئے

" اِس جگہ ایک لطیفہ معلوم ہوا۔ وہ یہ ہے کہ توت عمل عقل کے سامنے بمنزلۂ تلم کے (ہے۔ ف) کا تب کے آگے یا بمنزلۂ بسولے کے بڑھئی کے مقابلے میں ہے۔ تو جیسے تلم یا بسولا ہے لیے کھے نہیں کرتے۔ نفع نقصان اُن کے کاموں کا جو کچھ ہے، کا تب یا بڑھئی کو پہنچتا ہے۔ اورا گرکسی کام میں قلم ٹوٹ جا تا ہے، یا بسولا جھڑ جا تا ہے، تو اول وہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جومقصو دِ اصلی قلم اور بسولے سے نہیں۔ ہاں مقصو دِ اصلی کے حاصل کرنے میں البتہ فی الجملہ نقصان پیش آتا ہے۔ مع بذا، دونوں صور توں میں عاقلوں کے نزد کیک بڑھئی اور کا تب ہی کا نقصان ہے۔ قلم اور بسولے کاعقل کے نزد یک کچھ نقصان نہیں۔ کیوں کہ (اگر چہ

قلم اوربسولے کے ٹوٹنے سے بہظاہر اِنہی کا نقصان دکھائی دیتا ہے کہائین۔ف) نفع نقصان ، بعدغور کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ راحت ورخج سے بھی تعلق رکھتا ہے۔قلم اور بسولا اِن دونوں سے پاک ہیں۔ اِسی طرح قوتِ عمل جو کچھ کام کرتی ہے ،حقیقت میں اپنے لیے نہیں کرتی ؛ بلکہ اصل میں .. (حمام)عقل کا، یا (اُس۔ف) جان کا۔ کہس کے سامنے عقل بمنزلۂ وزیر ،مثیر کے ہے۔ . نفع نقصان ہوتا ہے۔''

''الغرض طرفین (عقل اور توتِ عمل ۔ ف) میں سے اِس طرح کارابطہ ستحکم ہے کہ ہرایک کودوسرے کااثر پہنچتا ہے ۔ توتِ عمل اور اُس کے تو ابعین ، یعنی بدن کے اجزاء پر توعقل اور جان کی کم سے کم حکومت کااثر پڑتا ہے یعنی قوتِ عمل عقل کے اشاروں پر چلتی ہے ۔ جیسے قلم پر کا تب کا بیا اُتر پڑتا ہے کہ لیا اور تاہدی بین بدن کے اجزاء پر توعقل اور جان کی کم سے کم حکومت کااثر تر ساز بین کے اور توف کے وقت تھر تھر انا اور رنگ کا سے افتحالاتِ نفسانی اُٹر نا ۔ ( مگریہ بات اپنی جگہ پر درست ہونے کے باوجود کہ قوت عمل عقل کے اشاروں پر چلتی ہے ، اور اِس کے باوجود کہ طبعیاتی تو جبیہ میں اِسے اِنفعالاتِ نفسانی کااثر قرار دیاجا تا ہے ، جس میں روح نفسانی بیرونی جانب حرکت کرتی ہے اور جدید کیمیاوی تحریکات کے تناظر میں بعض کیمیکل ہوتے ہیں جو

Neurotransmitters کہلاتے ہیں، مثلاً فد کورہ صورتوں میں prostaglandine کا ترشح بڑھ جاتا ہے، کیکن یہ ہے اختیار ہلنا، تمتمانا اور تھر تھرانے کا عمل نے نور سے دیکھئے، تو یہ اثر پچھ فریاں برداری کی تسم میں سے نہیں؛ بلکہ تیعلق اوررشتہ داری پنہانی کا اثر ہے (۱) حکومت کا نہیں ۔حکومت کے واسطے ارادہ لازم ہے ۔ (جب کہ فد کورہ اثر ات ارادی نہیں ہیں؛ بلکہ غیرارادی ہیں ۔ ف) اِس (غیرارادی ۔ ف) کی توالیسی مثال ہے جیسے کوئی لرزتے ہوئے ہاتھ میں تھر کی گرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں گرئے ۔ تو بے شک وہ تارادہ ) اُسی طرح ہلے گا، مگریہ اُس قسم کا ہلنا نہیں کہ (جوارادی حرکت میں ۔ ف) کیلئے وقت اُس کو ہلاتے ہیں ۔ انہی طرح تو ہے عمل کی جانب سے بھی عقل اورروح کو دوطرح کا اثر پہنچتا ہے :

(۱) ایک تووی (روحانی فع انقصان کہ سے لیے جان وعقل کی قوتِ عمل کی حکمر انی تھی (جسے پہلے بتایا جاچکا ہے۔ف)

(۲) دوسرے وہ رخج وراحت، جوکیفیاتِ بدنی سے لیا اختیار عقل وروح کو حاصل ہوتے ہیں۔ پا خانہ، پیشاب میل کچیل، کے وقت جونفیس طبعوں کو جوکد ورت اور بخارو در دِسروغیرہ میں جوروح کوکفت ہوتی ہے اور بدن کی صفائی کی لذت اور عافیت ،سب اِسی قسم سے ہیں۔ اِن سب صورتوں میں عقل وروح کی حکومت کو بچھ دخل نہیں۔ ( بلکہ بیجی اُسی تعلق اور رشتہ داری بنہانی کااثر معلوم ہوتا ہے۔ ف) بالجملہ، جیسے دوشم کے اثر عقل وروح سے قوتِ عمل کی جانب آتے ہیں، اِسی طرح دوشم کے نفع ،نقصان اِس طرف سے عقل وروح کو بینچتے ہیں۔

(نقع، نقصان کے مذکورہ معیار کے علاوہ ہر معیار بہتے ہے، کیوں کہ ف) ماسوایاس کے عالم میں جس طرف نظر ڈوالتے ہیں، اِختلاف طبائع اِس قدرنظر
آتا ہے کہ اختلاف مذا ہب بھی اُس کے سامنے گرد ہے۔ ایک چیزا گرایک کے ق میں موجب حیات ہے، تو دوسر ہے کے لیے وہی سانانِ ممات
ہے۔ (مثلاً): جو ہوا کے دم بھرتے ہیں، اور سانس لے کر جیتے ہیں، پانی سی نفیس چیز میں – کہ جس کا قطرہ قطرہ، حیوانات ہوائی کے ق میں بھی گوہر بے بہا
ہے۔ تصور میں دیر میں غرقِ آب، فنا ہوجا کیں۔ اور مجھلی وغیرہ دریائی جانوروں کی ہوا میں دو چارساعت میں جان ہوا ہوجائے۔ الغرض، اگرایک شی ایک کے
لیے نافع ہے، تو دوسرے کے واسطے وہی مضر ہے۔ ہرایک کے نافع اور مضر جدا جدا ہیں۔ اِس قیاس پر روح اور عقل کے نافع اور مضر بھی بلاشبہہ جدا (جدا) ہوں
گ

اصول=2: جو چیز کسی کے حق میں خدانے اول سے نافع پیدا کی ہے، وہ اُس کی رغبتِ طبع ہوتی ہے اور کسی سببِ خارجی سے اُس سے متنفر ہوجائے ، تو اُس کا اِعتبار نہیں۔اسی طرح جو چیز کسی کے لیے خدائے علیم نے موجب نقصان بنائی ہے، اُس سے بالطبع نفرت ہوا کرتی ہے Scientific method یعنی حواس یا حیات کے ذریعہ حقائق کا اِدراک:

#### "جب بیات ثابت ہوچکی، تواب اِس ناقص الفہم کی ایک اور بھی گزارش ہے۔ بہ فور سنئے: جنابِ من! ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز کسی کے حق میں خدا نے

حاشیہ: (۱) اِس کا تعلق س ۲۸ پر بیان کر دہ تعبیر سے ہے، کہ ہوسکتا ہے کہ' تمام عالم کا نقشہ بھی خدا کے سبب قدیم ہے ایک پنہال وجودر کھتا ہو، اور وجودِ اِسلی ہو، مثل اِس ظاہری وجود کے عارض نہ ہو۔ ویسااصلی بھی نہ ہو، جیسے عالی اِس وجودِ ظاہری کا کارخانہ برقر ارہوتا ہو۔۔۔۔۔۔اورعقل اُس وجودِ پنہانی کی موجودات کوالیے دریافت کرتی ہو، جیسے حواسِ ظاہری آنکھ، ناک اِس وجودِ ظاہری کو دو اُلاہری کو اِس تعلق کے بتلانے میں رازیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے آگے س۲ ۱۳ پرینتیے بیش کیا ہے کہ ہرشے کی مجلائی برائی از لی ہے۔

اول سے نافع پیدا کی ہے، وہ اُس کی دعوت ِ (رغبتِ ) طبع ہوتی ہے اور کسی سبب خارجی سے اُس سے متنفر ہوجائے ، تو اُس کا اِعتبار نہیں۔ اِسی طرح جو چیز کسی کے لئے خدائے علیم نے موجب نقصان بنائی ہے، اُس سے بالطبع نفرت ہوا کرتی ہے۔اور کسی عارضے کے باعث اُس طرف کورغبت ہو، تو وہ قابلِ اعتبار نہیں۔ (1) مثلاً:

#### رغبت کی مثال:

روٹی، پانی انسان (کے حق میں۔ف)اور سوا اُس کے اور ( دیگر۔ف) حیوانات کے حق میں نافع میں۔بدن کا قیام اور بقائے قوت اور اِستطاعتِ عمل اِسی ( روٹی، پانی۔ف) پر منحصر ہے، تو دیکھئے کہ کس قدر اِس ( روٹی، پانی۔ف) کی رغبت ہے!اور بخار، یااور بیاری کے باعث اِن سےنفرت ہوجا ئے، تو اِس (عارضی نفرت۔ف) سے رغبتِ اصلی زائل نہ ہوجائے گی۔

#### نفرت كى مثال:

اسی طرح پھوڑے، ڈنبل کی کلن اور خارش کی نوچ میں اگر کسی کا اپنے بدن کا تراشنے اور کھال کے نوچنے کو بے اختیار ہی چاہے، تواس سے نفرتِ اصلی اور تکلیفِ ذاتی ۔ جو بہسبب اس مرض کے، ضریِ بدن اور نقصانِ تن کے، اِن دونوں سے، ہر کسی کو ہے۔ جاتی ندر ہے گی؛ بلکہ اطباء اِس رغبتِ بے کل اور نفرتِ بے موقع کو بھی مثل بخار، در دِسروغیرہ کے ایک مرضِ جداگا نہ تجھ کر، تامقدوراُس کے زوال کے خیال میں رہتے ہیں۔''

### اصول فطرت كي حقيقت اور عقل سليم

''اس تقریر سے مثل طب بدنی کے ایک طب روحانی کا بھی پتد ملا۔ عجب نہیں کہ دین تی بیشرح وبسط قواعدِ طب روحانی بی کو کہتے ہوں۔ کیوں کہ علی الاطلاق فدائے بے بنیازی کھومت کے سامنے گوعقل ہے مقدار کا پیوصلہ نہیں کہ چوں و چرا کرے، کیوں کہ عقل کی حکومت اپنی اتحت پر ہے۔ فدا کے والاشان کے سامنے عقل کا اِس سے زیادہ مرتبہ نہیں کہ جیسے قاضی مفتی بادشاہ کے بنائے ہوئے حاکم ہوتے بیں، پھی ایک بنائی ہوئی حاکم ہے۔ پر اُس کی متانت اور دانائی سے یہ بعید ہے کہ عقل کو اپنی طرف سے اپنی مخلوقات پر حاکم بنائے اور ہاباب میں تو انہین حکم رانی عطافر مائے۔ ( مگر ) جب وہ کسی قضیے پر اُن قوانین کے موافق حکم اُگائے ، تو اُس کے فلاف اور کسی کے ہاتھ کہا بھجوائے۔ ( ایسانہ ہیں ہوسکتا، بلکہ ؛۔ ف) اِس صورت میں بے شک اگر فدا کی طرف سے کو کی عظم آتا ہوگا، تو اُس کے کرنے ذکر نے کا آتا ہوگا کہ جے عقلِ صائب اور ذہنِ فاقب، نافع یا مفر بتلائے اور اُس کے کرنے ذکر نے کی سجھائے ؛ بلکہ فور سے کہ کھھے تو عقل ایک جام جہاں نہا یہ دور ہیں، خور دبین ہے کہ اُس سے ہر شے کی حقیقتِ اصلی اور فرقِ مرات اُن کا بمعلوم ہوتا ہے۔ اور ہرعمل کی ما ہمیت اور اصل کو واشکاف کر کے بتلاد بتی ہے۔ (اور جب عقل کی حیثیت خدائے تعالی کے مقرر کردہ حاکم کی ہے، تو ۔ ف) اِس صورت میں عقل کی کھا بینی طرف سے حکم نہیں واشکاف کر کے بتلاد بتی ہے۔ (اور جب عقل کی حیثیت خدائے تعالی کے مقرر کردہ حاکم کی ہے، تو ۔ ف) اِس صورت میں عقل کی کھا دیکھ کراطلاع کر دیتی ہے۔ ''

#### كامل العقل كي اجميت اور ضرورت

'' پر ہر عقل کو نہ بیصفائی ہے کہ ہر بھلا برا جدا جدا کردے، اور نہ رسائی ہے کہ دورونز دیک کی باتوں کی خبر دے۔ اِس جگہ عقلِ کامل چاہئے۔طب بدنی

کے قاعدے بھی تو ہرکسی نے دریافت نہیں کیے۔ نہ بقراط ، سقراط ، افلاطون ، ارسطوہوں ، نہ یہ باتیں معلوم ہوں'۔ (جب طب بدنی کے قاعدوں کے دریاف کے لیے کاملین کی ضرورت پیش آئی ، تو۔ ف ) طب روعانی تو بہطور لطافتِ روح کے ، بہنسبت بدن کے طب بدنی سے کمال درجے کولطیف ہوگی ، وہ ہرکسی سے کا سے کو دریافت ہو سکے گی؟''

.....

عاشيه (١): جس كو ٣ صفحات قبل شوق ورغبت اورخوف ونفرت يتعبير كميا كيابيم - ص ١٥٣)

### اصول=٢: كامل طبيب روحاني كينسخه مين كمي بيشي جائز نهين:

''سوا گرکسی شخص کا کامل ہوناطب روحانی میں کسی طرح ثابت ہوجائے ، تو اُس کے نسخۂ تجویز کردہ میں کی بیشی ایسی ہی بےجا ہوگی ، جیسے کسی کامل طبیب جسمانی کی بات میں ہم کوتم کو دخل دینا ؛ بلکہ اِس سے بھی زیادہ ۔ کیوں کہ طب جسمانی کا کمال چنداں کمال نہیں ۔ اور طب روحانی کا کمال تو کمال ، حصول بھی ہر شخص کومحال ہے۔''

#### اس بات كويادر كهناجايي كه بهت كارآمدي:

" پاں اگر کوئی طبیب کسی کوشر بتِ بنفشہ، یاخمیرہ بنفشہ مرکبات دواؤں میں سے بتلائے اوروہ مرکبات اُس کومیسر نہ آئیں، تولازم ہے کہ اُس کے مفردات کو بہم پہنچائے اوراُس کے بنانے میں آگ، پانی، برتن وغیرہ جس جبر کی ضرورت پڑے،سب فراہم کرکے اُس دوائے مرکب کوتیار کرے اور اِس مفردات کو بہم پہنچائے اوراُس کے بنایا تھا اور اِس بکھیڑے کے کرنے کو نہیں کہا تھا۔ کیوں کہ اُس کا خمیرہ بنفشہ کو بتلانا، اِس سارے بکھیڑے ہی کا بتلانا ہے۔ اِس کے کرنے میں کچھائس کے کہے سے کی بیشی نہیں۔''

## اصول=2: کوئی طبیب روحانی اگرایسی بات بتلائے که اُس کامونابہت ہے سامان پرموقوف ہو: تو اُس سامان کافراہم کرنا، کچھ کی بیشی میں داخل نہیں

''اسی طرح کوئی طبیب روحانی اگرایسی بات بتلائے کہ اُس کا ہونا بہت سے سامان پر موقوف ہو: تو اُس سامان کا فراہم کرنا ، کچھ کی بیٹی میں داخل نہیں ؛ بلکہ کمالِ نہیں ؛ بلکہ کمالِ نہیں ؛ بلکہ کمالِ نہیں ؛ بلکہ کمالِ متابعت کی نشانی ہے، ایسے ہی طبیب روحانی کے کہنے کو یا در کھنا ، یا کھولینا ، کچھ کی بیٹی میں شار نہ ہوگا۔ اِس بات کو یا در کھنا چاہیے کہ بہت متابعت کی نشانی ہے، ایسے ہی طبیب روحانی کے کہنے کو یا در کھنا ، یا کھولینا ، کچھ کی بیٹی میں داخل نہیں کی بیٹی میں شار نہ ہوگا۔ اِس بات کو یا در کھنا چاہیے کہ بہت کا رآمد ہے۔ اور جو کبھی دین والے بابت کی بیٹی کے آپ میں میں تکرار کریں ، توحق پر ستوں کو لازم ہے کہ اِس قاعدے کے موافق اُن کا فیصلہ کردیں۔ اگر وہ دین اصل سے حق ہے، تو بے شک ایسی کی بیٹی میں سی شم کی کی بیٹی فلط ہوگی۔ (جس کا ذکر او پر کیا گیا کہا گرکسی شخص کا کامل ہونا طب روحانی میں کسی طرح شابت ہوجائے ، تو اُس کے نسخہ تجو پر کردہ میں کی بیٹی ایسی ہی بیٹے ایسی مامان کا فراہم کرنا ، پچھ کی بیٹی میں داخل نہیں ؛ بلکہ اِس سامان کا فراہم کرنا بھی گویا اُسی کے حکم کا بجالانا ہے۔ ف)'' (۱۳۵ )

اصول=۸: مجلائی برائی ہرشی کی از لی ہے۔اصول=۹: عقل وروح کے لیے مضرونا فع اعمال کانام بی مجلائی برائی ہے اصول=۱: وین حق کے کرنے نہ کرنے کی باتیں وہی ہیں جن سے عقل صاف اورروح پاک کورغبت یا نفرت ہو ''الحاصل بعد ذہن نشیں کرنے اس بات کے۔ کہ درمیانِ عقل اورقوت عمل کے ایک ایسار ابطہ ہے کہ س کے سبب عقل وروح کوقوت عمل سے نفع نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ بہت سے اعمال عقل وروح کومضر ہیں اور بہت سے نافع۔ اِسی کانام مجلائی برائی ہے۔اور یہ جی مبنی دراصل طب کا

ہے۔بدن کے نافع مضر کو پیچانناطب بدنی ہے۔روح کے نافع مضر کو پیچانناطب روحانی ہوگی۔ اِس جگہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بھلائی برائی ہرشی کی از لی ہے۔اور دین حقرت ہو۔ (۱) مگر (یہ بات عقلِ صاف اور روح پاک کو اُس کی رغبت یا اُس سے نفرت ہو۔ (۱) مگر (یہ بات عقلِ صاف اور روح پاک کو اُس کی رغبت یا اُس سے نفرت ہو۔ (۱) مگر (یہ بات عقلِ صاف اور روح پاک کے حاملین کے لیے ہے۔ ف) ہما راحم ہم اور مہم ہو جا تا ہے۔ (اُسی طرح ہم ۔ ف) غذائے روح سے متنفر ہوجا تا ہے۔ (اُسی طرح ہم ۔ ف) غذائے روح سے متنفر ہیں اور مثل

.....

عاشیر() "جن اعمال کے ہم مکلف ہیں سب امور طبیعہ ہی کے مقتضا ہیں ، مگر طبیعت سلیم ہو۔" ملفوظات ِ عَلیم الامت ج اص ۲ ۱۳ خار شیوں اور دنبل والوں کے ، اُس کے مضرات کی طرف مائل۔"

## اصول=۱۱: دین حق مرغوب طبع ہوتاہے

(اوربیہ بات کددین حق مرغوب طبع ہوتا ہے، اِس کی دلیل بیہ کہ ف ): سچی بات کودل ایسا قبول کرتا ہے جیسے سی سے سالم آدمی کا معدہ مٹھائی کو قبول کرتا ہے۔ اگر چند کھانے کھا کرمٹھائی کھا بیٹھے، تو معدہ اپنی کششِ پنہانی سے مٹھائی کو ایسی طرح نیچے پیچ لیتا ہے، جیسے مقناطس او ہے کو۔ (سے ۱۳۷) مشامدہ:

تصدیق اِس بات کی وقت، قے کے ہوتی ہے۔ کیوں کہ اگرائیں صورت میں کسی کوقے کا اِتفاق ہوتا ہے، تو کھانے کی ترتیب کے لحاظ کے برعکس مٹھائی سب کے بعد لکلتی ہے۔ حالاں کہ قیاس یوں چا ہتا تھا کہ سب سے اول نگتی۔ اس لیے ہم یوں بقین کرتے ہیں کہ اگر چند آدمی کا مل العقل ایک طبیعت کے ایک زمانے میں ایسے حال میں ہوں کہ اُن کو کسی ہندو، مسلمان، نصاری، یہودوغیرہ سے اِتفاقِ ملاقات نہو، اور نہ اُن کی راہ ورسم میں سے کوئی بات اُن کے کان پڑے اور اتفاقات سے کوئی خواہش، خلافے عقل بھی اُن کو پیش نہ آئے ، ما سوا اِس کے جواسبابِ غلط فہی ہوں، اُن ( کا مل العقلوں نے ) کے رہ زن نہ ہوں، تو وہ بے شک موافق تمیز عقل اور ہدا بیتِ دائش کے ایپ لیا کہ اور غذا کے اصول وفروع کی با ہمی مما ثلت دیں کے اصول وفروع اور غذا کے اصول وفروع کی با ہمی مما ثلت

''باں اگرزماندا بسےلوگوں کامختلف ہو، یاطبیعتوں میں فرق ہو۔اور اِختلافِ طبائع اور تفاوت کا زمانہ بھی قر ارواقعی ہو، تو ہوسکتا ہے کہ برقیاس غذا کے بدن کے،ایسی مرغوبات میں — کہ جوزائداصل غذا سے ہوں کچھاختلاف واقع ہو۔ سہولتِ تفہیم کے لیے غذائے روحانی میں سےاصل غذا کی اقسام کا ''اصول''اورزائد (کا)''فروع''نام تجویز کرکے تفصیل اِس اِجمال کی بہقدرِ مناسب،موافق اپنی فہم نارسا کے گذارش کرتا ہوں:

اصولی غذائیں: جنابِمن! جیسے غذائے بدنی میں گیہوں کی روٹی اور میٹھا پانی اصل ہے۔ اور باقی اقسام: مٹھائی ، کھٹائی ، چاول ، میوہ جات اور بیما رپوں کی دوائیں زائداور فرع بیں۔ (۱۳۷) (۲) بہاں تک کہیموں کی روٹی اور مثلاً میٹھے پانی کے مرغوب ہونے سے کوئی فر دِبشر سوائے بیمار کے خالی نہوگا۔

فروعی غذائیں : اور باقی اقسام میں بہاعتبارِ طبائع اور اِختلافِ موسم اور فرقِ عمر اور تفاوتِ امراض کے اِتنا کچھتفاوت ہے کہ ٹھکا نہمیں۔ کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو پلاؤ ، کسی کو زردہ ، کسی کو انگور ، کسی کو کھٹا، کسی کو پلاؤ ، کسی کوزردہ ، کسی کو انگور ، کسی کو کھٹا ، کسی کو کھٹا ، کسی کو پلاؤ ، کسی کوزردہ سے کام ٹھلتا ہے۔ اور کسی قالودہ اور املی اور فالسے وغیرہ کا شربت مرغوب ہوتا ہے۔ لڑکین میں ماں کے دودھ سے کام چلتا ہے ، بڑا ھالے بیں صلوا نے بے دودھ سے کام ٹھلتا ہے۔ اور کسی فالودہ اور املی اور فالسے وغیرہ کا شربت مرغوب ہوتا ہے۔ لڑکین میں ماں کے دودھ سے کام چلتا ہے ، بڑا ھالے یہ میں صلوا نے بے دودھ سے کام ٹھلتا ہے۔ اور کسی

غذاودوائے روحانی میں بھی اگراصول غیر تغیر پذیر ہوں ، فروع میں تفاوت ہو، تو کچھ بعید نہیں: ''اِسی طرح اگرغذاودوائے روحانی میں بعداصول کے فروع میں تفاوت ہو، تو کچھ بجب نہیں۔ (چناں چیراِس حد تک بدنی غذاؤں اور روحانی غذاؤمیں

مرض میں کوئی دواموافق آتی ہے اور کسی میں کوئی۔"

حاشید(۱): پرمطلب ہے دین کے مرغوب طبع اور موافق فطرت ہونے کا مذکدوہ جواہلی مغرب نے اور ان جی پیروی میں سرسیدوغیرہ نے سجھا ہے۔ در حقیقت بیرچار سطری وضاحت نہایت عجیب اور وجد آخریں ہے۔جدیداد بیوں میں دانے (Dante) کی مشہور نظم Comedy Divine پرلوگ سرد ھنتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اُس نے اپنی اِس نظم میں اخلاقیات پر ببی زندگی گزار نے کا پیغام دیا ہے۔فرانسسکو پیٹرارک(Francisco Peterach) کے متعلق بیزحیال کرتے ہیں کہ اُس نے کلا سیکی ادب کے ذریعہ انسانی حقوق کی حمایت کی اورانسانی جمدر دی کے جذبات کو پروان چڑھایا کہیکن فی الواقع سرد ھفنے اور وجد کرنے کی چیز اپنے سیاق وسباق کے ساتھ مذکورہ بالا بیچار سطری عبارت ہے۔

حاشير(٢): خيال رہے كداطباء نے جسم كے ليے اسباب ستي خرور بيين سے ماكول بمشروب كوشار كياہے جب كددواومرض كوغير ضرور بيين شار كياہے۔

مماثلت ہے۔ف) مر (اس کےآگے قیاس درست نہیں، کیوں کہ):

# اصول=۱۲: روح كوبدن پر مربات مين قياس مهين كياجاسكتا

#### (Some differentiating points)

بدن اورروح میں چند فرق ایسے پڑ گئے ہیں کہ س کے سبب سے ایک دوسرے پر ہربات میں قیاس نہیں کیاجا تا۔''(وہ فارق مندرجہ ذیل ہیں:) (۱) ایک تویه که بدن اربع عناصر (۱) سے مرکب ہے۔ سو اِن میں سے جون سی خلط کے غلبہ کا زمانہ آئے (۲)

اس میں خلط کے مغلوب کرنے کی غذائیں مرغوب ہونی چاہئیں۔ اِسی لیے گرمیوں میں شربت اور فالودہ ، اور جاڑوں میں سُہَن حلواوغیرہ مرغوب ہوئے۔ سوبرس دن میں ہرخلط کے فی الجملہ ترقی کا زمانہ آ جا تا ہے۔اور پھر کا رخانہ بدل جا تا ہے۔ بہ خلاف روح کے، کہ وہ اِن اربع عناصر سے مرکب نہیں۔ (۳) 🖈 بدن کاار بع عناصر سے مرکب ہونا بھی باوجود اِتنے ظاہر ہونے کے طبیبوں ہی کے طفیل سے معلوم ہوا۔ (اگر طبیب نہ بتاتے ،تو) ہمیں ،تہہس جبیا معلوم ہوتا ہے، معلوم ہے۔ (۴) ( بہ خلاف روح کے کہ ۔ ف) روح – جوالی مخفی چیز ہے کہ باوجود اِتنے پاس ہونے کے معلوم نہیں – اُس کی ترکیب ہرکس وناکس کیوں کر جانے اوراُس کا اِختلاف موسم کیوں کر پیچانے! (کیوں کہ عناصر کے مانندموسم اور زمانہ کے لحاظ سے، اُن کی کیفیات میں تبدیلی، اخلاط میں تبدیلی اوراُس کے نتیجے میں سوءِ مزاج سوءِ ترکیب اور تفرُ قِ اتصال کے حالات کا طاری ہونا، یہ سب چیزیں روح کے احوال میں محسوساتی اور اِختباری معیار سے دیکھی نہیں جا سکتیں ف (س۱۳۸)

## اصول=۱۳: طبیعت کی رغبت کا اثرتب ہی ظاہر ہوگا جب کہ مانع نہ ہو

(۲) دوسرے یہ کہ ہرزمانے میں اِلّا ماشاءاللہ اکثر بدن سحیح وتندرست ہوتے ہیں اور کم مریض۔ چناں چہ ظاہر ہے۔ بہ خلاف ارواح کے کہ وہ اکثر مریض اور کم صحیح نظر آتی ہیں۔

ارواح کےاکثر مریض اور کم میح نظر آنے کے اسباب: اپنے زمانوں کا حال تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ: ۱۲ کثر آدمی موٹی موٹی با توں میں – کہ جوسب اُس کے بھلے برے کوجانتے ہیں- (لیکن روحانی مریض ہونے کی وجہ سے رغبتِ طبع بدل گئی اس ليے ـ ف ) جان بوجھ كرخلاف عقل عمل درآ مدر كھتے ہيں-

حاشید(۱)عناصرکی طب میں یہ تعریف کی گئی ہے: وہ بسیط ومفر زمادے ہیں جو بدن انسان وغیرہ کے لیے اجزائے اولیہ ہیں اور جوالیے مادوں میں منقسم نہیں ہوسکتے جن کی صورتیں اور ماہیتیں مختلف ہوں کا کنات اجز غیر منقسمہ پرمشتمل ہے،جس پرحضرت نانوتو کؓ نےمفصل گفتگو فرمائی ہے، اِس کے لیےملاحظہوں کتاب تقریر دل پذیر کےصفحات ۳۵۸ تا۳۸ سات سےاندازہ ہوگا کہ اِس کی حقیقت وہنہیں ہے جوعام طور پر مستجھی جاتی ہے اورجس کی بنا پر اِس قسم کے اِشکال کو عنجائش ملتی ہے کہ عناصرار بعد میں سے مثلاً یانی تواب عنصرمہیں راء ہائڈروجن اورآ کسیجن دواجزاء میں مقسم ہو گیا۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ 'افتراقِ اجزاء جووقتِ تقسیم نظرآ تا ہےوہ اجزائے غیرمنقسمہ کی ہدولت ہے۔''(۳۵۷)اجزائے غیرمنقسمہ کسی قدر بُعد میں اکٹھا ہو کرجسم کہلاتے ہیں، ورند درحقیقت جن فریجسموں کی نقسیم ہوتی ہےوہ پیا جسام نہیں ہوتے، بیمثل اعدادو اشکال ہوتے ہیں اور پرسب نا قابل اِنقسام ہیں ہاں پیمکن ہے کہ'' کوئی ایساصد مرعظیم اجسام پرواقع ہوجس سے ملاقۂ ہا ہی فیما بین اجزاء ٹوٹ جائے ، جیسا قیامت کو بعض مذہب والے کہی ہیں کہ ہوگی ، تو بےشک اجزائے غیر منقسمہ تک نوبت بھی جائے ۔''اورا گرا جا ہے کہ درصورت وجو واجزاء غیر منقسمہ بھی اول اِنفکاک اور اِفتراق ہوا ور پھر اِنعدام ہوجائے۔''اورا گرا جسام بذات نوو منصل واحد ہی ہوں ، تب بھی ہوا کہ تا ہے کہ اُن کی حقیقت ایک شکل وجو دی ہے۔''اورا شکال کا اِنقسام نہیں ہوا کرتا۔''' دوشکل ہیں تحدید ہونے سے اشکال ہیں تحدید نہیں ہوتی۔''(۲۳) مارک حقیقت ایک شکل وجو دی ہے۔''اورا شکال کا اِنقسام نہیں ہوا کرتا۔''' دوشکل ہیں تحدید ہونے سے اشکال ہیں تحدید نہیں ہوتی۔''(۲۳) مارک حقیقت ایک خطاط کے خلالے کے بین اورع دق و موید ہیں ، یہ چاروں اجزاء چوں کہ باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں ، اِس لیے اِن کوا خلاط کہا جا تا ہے۔
ماشیہ در ۳) ن ہیں سے کسی خلط کی مقدار یا کیفیت اعتدال سے تجاوز کر جاتی ہے ، اورغال ہوائی سے اورغال و خواص مین ہوتے ہیں۔ یہ سب بغیر کا مل الفن کے بتلائے معلوم نہیں ہو سکتے۔ پھر باعتبار اِختلاف اسب بین میں میں میں میں ہو سکتے۔ پھر باعتبار اِختلاف اسب بین کے مارک کے عناصر سے ترکیب ، عناسم کی تعداد ، اجزائے ترکیب کے کصورت نوعے جن پر اُن کے افعال و خواص مین ہوتے ہیں۔ یہ سب بغیر کا مل الفن کے بتلائے معلوم نہیں ہوسکتے۔ پھر باعتبار اِختلاف اسب ب

سة ضروریہ کے اعتدال د بے اعتدالی صورت میں عناصر کے بظیاورا حوالی بدن کاتبدیلی کی اِطلاع بجز اِس کے کہ اِس فن کام بربتلائے نہیں ہو نکق۔ کہ اور جوالیسے عیب ہیں کہ مثل میپ د ق کے اور کوتو کیا ،خودا سے بھی نہ معلوم ہوں ، اُس کا تو کیا ذکر ہے؟ اُن کو عکیم ہی پہچانے ، تو پہچانے ۔ (۱) اور پہلے زمانوں کا حال بھی ایسے ہی سنتے چلے آتے ہیں ( کہ روحانی طور پراکٹرلوگ مریض اور کم ہی صحت مند ہوا کرتے تھے اور معلوم ہے کہ ۔ ف): ملاح مرض کے وقت اپنی مرغوبات کی طرف رغبت نہیں رہتی ، حیہ تک کر بھر غدا سئر کر کی صحبت نرعزاست فریا سئر ، (ایک طرف تو سے ف)

اور ﴿ مرض کے وقت اپنی مرغوبات کی طرف رغبت نہیں رہتی، جب تک کہ پھر خدائے کریم صحت ندعنایت فرمائے، (ایک طرف تویہ ہے۔ ف) اور (دوسری طرف ن

ملاا کثرارواح کاحال بیہ ہے کہ پیدائش سے امراض ہی میں مبتلا ہیں۔صحت کا نام ہی (بس۔ف)سنے جاتے ہیں،خدا جانے کیسی ہوتی ہوگی؟ سویدا پنی مرغوبات کو کیوں کرجانیں؟ ہاں اگر کوئی ایسا کامل کہ جس کی روح کی صحت اور عقل کی سلامتی ہمیں کسی دلیل سے ثابت ہوجائے اور وہ مرغوبات کی تجویز کے باب میں ناوا قفیت اور اِبہام کا شاتنگہ ندر ہے گا۔ف) گا۔ف)

ہ روح اپنی لذت کی غذا سے واقف ہی نہیں: مع ہذا ظاہر کی نعتوں میں بھی بعداستعال ہی کے اُن کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔اور جن چیزوں کی لذت سے واقف ہی نہیں ، خبھی اُن کا ذا نقد سنا ، تو اُن کی طرف کسی کورغبت نہیں ہوتی ۔سودین کی باتوں کے ذائقے سے اکثروں کو آئکھ کھول کے آج تک کبھی خبر بھی نہوئی۔

القصہ، اگر کسی کو ہندے کی تقریرِ سابق سن کریہ جی میں سائے کہ جب دینِ حق مرغوبِ طبیعت کانام ٹھیرا، توجس طرف ہماری طبیعت لے چلے گی، چلیں گے، تو یہ اُن کی عقل کا قصور اور من جملہ امراضِ اروح کے ہے۔ ہندے کی تقصیر نہیں۔'' (۹ سا) (کیوں کہ پہلے بتایا جاچکا ہے (ص ۱۳۷ پر) کہ طبیعت کی رغبت میں بھی اعتبار عقلِ صاف اور روح پاک کی رغبت کا ہے۔ اُن کا نہیں جن کی رغبت مرض کے زیرِ اثر ہو۔ ف)

### دين حق جب مرغوب طبيعت طهرا، توطبيعت عموافق عمل درآمد كرنا چا سيي؟

'' یہ معقل اگرچ عقل سے بہرہ نہیں رکھتا، پر چوں کی اِس تحریر وتقریریں ہردم غدا کی طرف ملتی ہے (اس لیے) امیدوار ہے کہ یہ تقریر اِکسینہیں، توبالکل خاک بھی مذہوگی۔ع دوانہ ہوں ولیکن بات کہتا ہوں ٹھکانے کی۔

پر جیسے کا ملوں سے امیدوارِکلمہ یا خواستگارِ تکلیفِ اصلاح ہوں، ایسے ہی دوسرے صاحبوں سے یوں ملتی ہوں کہ خدا کے لیےا گرمیرا کہا مانیں، تو بے سوچے مجھیں اعتراض بھی نذکریں۔

(۳) تیسرے بیکه امراضِ بدنی میں سے اور ہی امراض بیشتر عالم میں واقع ہوتے ہیں اور وباء کے آنے کا اکثرا تفاق ہوتا ہے۔ اور امراضِ روحانی میں قطعِ نظر خاص خاص مرضوں کے ۔مثل: کیپنہ،حسد، بخل، تکبر،خود پیندی وغیرہ کے اور جوان کے لوازم اور آثار میں سے ہیں۔ وہ مرض عام، جن کووبائے روحانی کے نظر خاص خاص مرضوں کے ۔مثل: کہیے،اکثر عالم (میں واقع ہوتے ۔ ف) رہتے ہیں۔ تصدیق اِس بات کی اگر مدِ نظر ہے، توجس قوم کو چاہیے، دیکھ کیجے کہ:

امراضِ روحانی کومرض متمحضے کی مثالیں:

مثال(۱)معاشرتی امراض(Social diseases): شادی غی اورسوا اِن کے اور معاملات میں الیبی الیبی رسوم وقیود کے پابند میں کہ خود اُن کے نقصانوں کے دل وجان سے مقربیں اور پھر (بھی بچنے کی فکرنہیں؛ بلکہ نے) اُن پرمصر ہیں۔

.....

حاشیہ(۱) سپ دق پہلے تو بہت پی مشکل سمجھاجا تا تھا، لیکن اب گوجرا ٹیم کش ادویہ دریافت ہوجانے سے اختباری تفتیشات، hypersensitivity test اور x-ray) کے ذریعہ اِس کی شخیص ہوجانے کے بعد علاج آسان ہو گیا ہے، کیکن A.I.D.S کے مریضوں میں اِس کے جرا ٹیم موقع پرست بیکٹیریا (Apportunistic bacteria) کی شکل میں ترتی یافتہ ممالک کے مریضوں میں بھی موجود رہتے ہیں ،لیکن عمر بھر . T.B کی شخیص نہیں ہو پاتی مریض کی موت کے بعد Autopsy کے ذریعے معلوم ہو پاتا ہے کہ، اسے tuberculosis کا مرض تھا۔

علی ہذاالقیاس، ہر فرقہ ایک جدا ہی عقائد پر دل جمائے ہوئے بیٹھاہے۔ سو( دنیا) جہاں کے سارے فرقوں میں سے اگر کسی کوئق پر قر اردیں، تب بھی اکٹرلوگ باطل ہی پرنکلیں گے، اسی طرح ہرقوم کی بعضی عادت الیسی خلافِ عقل بیس کہ اُن کے خلافِ عقل ہونے میں کسی کوخلاف نہیں ( سب متفق بیں، نہ کسی کوتامل، نہ اِختلاف ف (۱۵۰)

مثال (۲): نسلوں اور قوموں کے امراض (Region&Sect): ہندوستان کے رانگھٹر، گوجراور افغانستان کے کو ہستانیوں اور عرب کے بدؤوں میں چوری، قزاقی اِس در جے کومروج ہوئی ہے کہ رواج کی روسے موجب طعن تشنیع نہیں۔

مثال (٣)امراض بیشہ(Occupation): رنڈیوں کی قوم میں زنا کی پیر قی ہوئی ہے کہ معیوب ہونا تو در کنار، اُس کوا پنا ہنر مجھتی ہیں۔

مثال(۴) امراضِ عادات(Habbitual diseases) : بعض قوموں میں شراب خوری اور بے پردگی اور بے ناموی کی یہ نوبت پہنچی ہے کہ اِس کے باعث سینکڑوں رنج پنہانی اُٹھاتے ہیں، پرزبان پرنہیں لاتے۔

مثال (۵) موروثی (Heriditary): بنیوں میں بخل اور بز دلی اِس حد کو پہنچی ہے کہ حدّو حساب نہیں۔

الغرض، کہاں تک گنائیے!''مشتے نمو نہ ازخروارے' عاقلوں کو اِتنا بھی پہتہ بہت ہے۔غافلوں کا ہزاروں داستان سن کربھی کان گرم نہ ہوگا۔ اِس طرح پہلے زبانوں کا حال سنتے ہیں کہ کوئی قوم کسی بلامیں مبتلاتھی اور کوئی فرقہ کسی فساد کی باتوں میں بھنسا ہوا تھا۔

اور بایں ہمہایک زبانۂ دراز کے بعد عالم کارنگ باعتبار عادتِ بد کے بچھا بیسابدل جایا کرتا ہے، جیسے نواحِ سہار نپور کی آب وہوا بہنست سابق کے بدل کرائیں ہوگئی ہے کہ (وہاں سہار نپور میں ۔ ف) اب اکثر وہ امراض پیدا ہوتے ہیں جو بھی پہاڑیوں (پہاڑ کے دہنے والوں) میں سنا کرتے تھے۔اور پہاڑ کی آب وہوااب وہ خوش آئند ہے کہ اورلوگ اگرمول ملے، تولے جائیں ۔ مشہور ہے کہ تیر ہویں صدی سے پیشتر جوخو بیاں تھیں، اب ندر ہیں ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں، اب در بیں ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں، اب در بیں ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں، اب در بین ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں، اب در بین ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں، اب در بین ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں، اب در بین ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں، اب در بین ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں، اب در بین بین در بین

### تبديلي زمانه ساحوال واحكام مين تبديلي

''القصہ، بلحاظ وجو ومذکورہ عجب نہیں کہ طب روحانی کی روسے ہرزمانہ میں ایک جدانسخہ تجویز کیاجائے۔ یاہر قوم کو ایک جدام عجون دی جائے۔ اسخہ تجویز کیاجائے۔ یاہر قوم کو ایک جدام عجون دی جائے۔ ادارات میں ہو یا معاملات میں بشرط آسمانی ہونے اُن ادیان کے، عجب نہیں کہ اِس (تبدیلی اُزمان وَتغیُر احوال کی ) وجہ سے ہو۔ اور کچھ دور (وبعید) نہیں کہ سی زمانے کے چندا حکام دوسر نے زمانے میں موقوف کیے جائیں۔ اور اُن کے بدلے اور حکم دیے جائیں۔ (مسئلہ سِخ احکام بھی میں سے مل ہوجا تاہے، جس پر غیروں کا تو کیا ذکر اسلام کے مبتدعین بھی شور مچایا کرتے ہیں۔ دیکھئے پر وفیسر راشد شاز کی کتاب إدراک نووال امت تعبیرات کے حصار میں )

اب بات کہیں کی کہیں جا پڑی۔اعمال کے حسن وقتح اور اُن کی بھلائی برائی کے ثابت کرنے میں اِس کج بیان کی تقریر بیغلطاں وییچاں ہوئی کہ مطلب سے کوسوں دور جا پڑا۔ مگر الحمدلللہ کہ خدائے کریم نے اپنے افضال سے بڑے بڑے مطالب عالی حل کرادیے۔اب پھر برسرِ مطلب آتا ہوں اور ایک دواور دلیلیں

إثبات حِسن وفتح كي سنا تا بول-' (١٥٢٥)

(پیدوودلیلیں، دوبحثیں ہیں، جن میں چار باتوں کومدارِاخلاق قرار دیا گیاہے۔ بحث نمبر(۱) اعمال وافعالِ اِختیاری سے متعلق ہے۔اور بحث نمبر(۲) اعمال وافعالِ اِختیاری اوراخلاقِ قبی کی باہمی نسبت سے متعلق اصولی طور پریہاوصاف بشتگا نہیں۔ چاراخلاقِ جمیدہ،اور چاران کے مخالفات۔ ۱۵۲ ۱۲۱۱)

### اصول=۱۴: ہرعمل کسی نہ کسی مرتبے کاحسن و فیتح رکھتا ہے

"اس را زسے پر دہ حضرت نانوتوی نے اٹھایا ہے۔ پہلے اس شبہ کا ذکر کیا ہے جوموجودہ جمہوریت اور سیکولرتدن کاسب سے بڑے شبہہ کے طور پراو پر والٹر کے الفاظ میں ہم ذکر کر چکے بیں کہ: "کوئی کسی کواچھا سمجھتا ہے، کوئی کسی کوبرا" یہ ایسا شبہہ ہے کہ اب محض شبہہ نہیں رہا؛ بلکہ بطورا صول موضوعہ کے قانونی درجہ اختیار کر گیا ہے الفاظ میں یہ دستور مقرر کرلیا گیا ہے کہ جس چیز کوزیادہ تعداد میں لوگ پسند کریں وہ خیر میں اوہ خیر نہیں ہے۔"
گیا ہے اِسی کی بنا پر موجودہ دور کے جمہوری عالمی نظام میں یہ دستور مقرر کرلیا گیا ہے کہ جس چیز کوزیادہ تعداد میں لوگ پسند کریں وہ خیر میں اوہ خیر نہیں ہے۔"

جمہوریت کی طرف سے مقرر کردہ اِس دمسلم' یا خرابی کومفتی محد تقی عثانی مدظلہ نے نہایت شرح وبسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور اِس سوچ سے پروان چڑھنے والی معاشرتی ودینی خرابیوں کا تفصیل کے ساتھ جائزہ پیش کیا ہے لیکن خیروشر کا عقلی معیار جومغربیوں کی اِس دریافت کے ساتھ جس اِلتباسِ فکری کا شکار ہو گیا تھا، ان فکری التباسات کور فع کرنا اور صحیح معیار پیش کرنا، عہد جدید میں حضرت نانوتو گ کا ایسا کا رنامہ ہے کہ ابعد جدیدیت میں بھی جب کہ سارے ہی حالات واشکاف ہو چکے ہیں، اُس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت نے عمل کے حسن وقتح کے اصولی طور پر چارمعیارات متعین فرمائے ہیں، جوعقلی طور پر بالکل یقینی ہیں۔ پھر جزئیات میں اطلاقی حیثیت سے اِن کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

'' کہنے میں تو یہ چار ہیں، پرغور سے دیکھتے، تو ان کا بھیلاؤرہ نے خیال کو بھی تنگ کر دیتا ہے۔ کمتر ایسے جمل مضمون ہوں گے کہ جن کی اتن ہوئی تفصیل ہو۔' ((تقریر دل پذیر ۱۵۲ تا ۱۵۲))، چنال چہر البعد پر تفریعات، اور اِن کے مقابل جار اور معیارات کا ذکر ، (تقریر دل پذیر ۱۵۲ تا ۱۹۰۱)، پھر معیارات مذکورہ (اخلاق ہشتگانہ) سے ظاہر ہونے والے فوائد ثلا نے ذکر کرنا، ((تقریر دل پذیر ۱۲۳ تا ۱۹۲۱) اور اِن فوائد کی وضاحت کرتے ہوئے معتز لہ قدیم کے ساتھ ساتھ معتز لہ مُور میز اخلاق ہشتگانہ) کار دکرنا، نیز اُن کے فکر وخیال میں پائی جانے والی تین خرابیوں کے ذیل میں فطر سے انسانی کی حقیقت، طبیعت کی حقیقت اور اُن میں پائے جانے والے التباسات کورفع فرمانا۔ یہ ایسانو کھا بیان ہے کہ اب اِس کے بعد مذکورہ مسئلۂ میں عقلی بنیا دوں پر بعید سے بعید شبے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی واتی تقریر دل پذیر سے 18 اور ایس کے بعد مذکورہ مسئلۂ میں عقلی بنیا دوں پر بعید سے بعید شبے کی بھی گنجائش باقی نہیں افسوس ہے کہ صرف اِسی قدر ایک جھلک دکھانے پر اکتفا کرنا پڑا۔

پہلے "معقولات اورفلسفہ کی ضرورت: افکار جدیدہ کے تناظر میں "کے تحت اہل سائنس کا Impiricism طریقۂ کار مذکور ہوا تھا۔ ہم نے وہاں یہ بتلایا تھا کہ ایک خاص گروہ ہے جو Impiricism کا علم ہر دار ہے؛ لیکن اختیار کرنے کے لحاظ ہے اور عقیدہ کے نقطۂ نظر ہے اِس طریقۂ کار کو بنائے ہوئے ہے، پھر اپنے اپنے رجحانات کے تحت اِن کے الگ الگ نام باعتبار غلو کے ہیں کہ کسی نے کسی سمت دال ہے جو ایک سمت میں صدیح ہوئے ہوئے ہے، پھر اپنے اپنے رجحانات کے تحت اِن کے الگ الگ نام باعتبار غلو کے ہیں کہ کسی نے کسی سمت میں صدیح ہو گیا۔ اور سائنگ کے میں غلو کہا اور کوئی کسی سمت میں صدیح ہو گیا۔ اور سائنگ کے اِس طریقۂ کار کی روثی میں اہل سائنس کا عقیدہ کہ ہے ہے کہ وہ کُلُ مَوْ لُو دِیُوْ لَدُ علی الْفِطُو وَکا اور خیر وثمر کے از لی حقیقت ہونے کا مشکر ہے۔ ہر ثی کو وہ کسی گردانتا ہے ؟ "مسئلۂ خیر وثمر" ایک تو خود اپنی اصل کے لحاظ سے نازک ہے، اس لیے بیغیر ممکن ہے کہ کوئی شخص سائنس کی راہ سے مسئلہ کی حقیقت کو پا سکے فطرت سے مراد اِن کے یہاں نیچرل سائنس ہے، نصوص میں مذکور" فطرت" کے یہ مشکر ہیں۔ اِس باب میں اہل سائنس نے دلائل، شوا ہد کے ذریعہ سائنس کا روٹی ہوئی کہ دوئی شخص سائنس نے اپنے دلائل، شوا ہد کے ذریعہ سائنس کا عقیدہ کے دریعہ سائنس کا حقیقت کو با سکے وہ کو اُل کر جو

اِلتباس پیدا کیا ،اُس کی حقیقت جاننے کے لیے حضرت نانوتو گ کی دو کتا بوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے: (۱) تقریر دل پذیر (۲) قبلہ نما۔اورمسلمان اہل علم سائنس

اصول قاسم نے بلا خوف تردید، جاردا نگ عالم میں هل من مباد زکی صدا پھرسے بلند کر کے منادی کردی ہے

ع-صلائے عام ہے یارانِ نکتددال کے لیے

کہ ہرعلم فن سے وابستگانِ اہل علم مسئلةَ مذکور پرنظر ڈالیں اور بتائیں کہ یہ مسئلہ جو کہ شایدنی تنہذیب اور نئے علوم کی رو سے حساس ترین مسئلہ ہے ، اِس

حاشیہ(۱) پیکفٹگونقر بردل پذیرص ۱۳۸ سےشروع ہوکرص ۱۷۱ تک آئی،اور بیہاں بھی ختم نہیں ہوئی ہے؛ بلکہاس کے بعد کامل انعقل کی گفٹگوشروع ہوگئی ہے۔اولیّل آبانی فیجنسی بیشلہ ہر)

مسئلہ کوالیے واشگاف طریقہ پرعہدروشن خیالی،عہدِ جدید اور مابعد جدیدیت (۱۸ ویں سے ۲۰ ویں صدی؛ بلکہ آج تک) کے تمام مفکروں میں سے کس مفکر نے وَسَط واعتدال کے نازک ترین پہلو کو محفوظ رکھ کر ۲+۲ م= کی طرح بیان کر کے بیبتلایا ہو کہ:

''محلائی برائی ہرشی کی ازلی ہے۔''''عقل وروح کے لیے مضرونا فع اعمال کا نام پی بھلائی برائی ہے۔'''' دینِ حق کے کرنے یہ کرنے کی باتیں وہی بیں جن سے عقل صاف اور روح پاک کورغبت یا نفرت ہو۔''

اولین و آخرین میں متازعبقری محمقاسم تانوتوی ہے قبل مسلفیر وشرکاراز پانے کے لیے جو بڑا سے بڑا تحقیقی کارنامہ انجام پایا، وہ 'افادیت' کا اصول تھا۔اس اصول سے اباحیت پیندی کو فروغ دینے کی کاوش میں اہم ترین نام جرمی بیٹھم اور اُس کے شاگر دیاٹو رٹ مل کا ہے۔اور مذہبی رجحان کی طرف لانے والوں میں اہم ترین شخصیت جارج بر کلے کی ہے۔ اِن کی کاوشوں کا پہنتیجہ باور کرلیا گیا کہ پیلوگ' افادیت' کے اصول کے تحت خیر وشرکا مضمون سمجھانے میں کا میں اہم ترین شخصیت جارج برکلے گئے ہے۔ اِن کی کاوشوں کا پہنتیجہ باور کرلیا گیا کہ پیلوگ' افادیت' کے اصول کے تحت خیر وشرکا مضمون سمجھانے میں کا میں اہم ترین شخصیت جارج برکلے گئے ہے کہ ایک طرف جہاں پہلا شخص ملحد ہے، تو وہیں دوسر امفکر حقائق اشیاء کا ہی منکر ہے۔ ایک کاسرایونانی سوففسطا ئیوں سے ملتا ہے، تو دوسر سے کے ڈانڈ سے جدیدلاا دری (Skepticist) ڈیکارٹ سے ۔ اِس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اِنہوں نے مسئلہ کے حوالے سے کیا پچھ سمجھا

#### اختتامي التماس

اِس نمونہ کے دیکھ لینے کے بعد کوئی یہ کہ سکتا ہے کہ اِس سے توحضرت نا نوتو کی کےعلوم کا کمال معلوم ہوا ،اوراس سے پہلے حضرت تھا نوگ کے حوالے

بھی اس کے قریب علوم عقلیہ کی خصوصیات اور استدلال کی خوبیال ظاہر کی گئی ہیں ، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ خود اصولوں کے سمجھنے ، اور جزئیات ، نیز پیش آمدہ حالات پر منطبق کرنے کے لیے ، اِبْز رگوں کی تصنیفات کا مطالعہ ضروری ٹھہرا۔ تو مشفق من ! خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ نتیجہ بالکل درست ہے ۔ زمانے کے افکار ، التباسات ، مغالطات جس درجہ پیچیدہ ہیں اُن کے ہوتے ہوئے نہ کورہ ہر دو ہزرگوں کی تصنیفات سے استفادہ کے بغیرکام چلنے والا بھی نہیں ۔ اور اِس کے لیے بھی ضروری ہے کہ درسیات میں شامل معقول وفلسفہ عبور کر کے یہاں تک پہنچا جائے ۔ تبدیلی نصاب کے ملمبر دارا گراس کے بعد بھی حاملین درسیات کونصاب کے ترک و تبدیل پر آمادہ کررہے ، تو اُن کے پیش نظر اِس کے سوااور کیا ہے کہ ع: ہم تو ڈ و بے ہیں ......

۱۰ ۱۲ بنج الآخر ۲۸۲ه = ۲۸۱ جنوري ۱۰۲

فخرالاسلام الهآبادي